

على اور مّا ريخ حقائق كى روشنى ميں

ایک ایم عربی کتاب کاست هند ارد و ترجمهٔ جس مین سیست کا مُعروضی مُطالعهٔ اور جربهٔ جس مین سیست کا مُعروضی مُطالعهٔ اور جرائزه مین سیست کی گیائے اور قرآن محیم کی روشنی میں سیست کی گائے اور اس کے کمزور میں سووں کی علمی انداز میں نشان جی گائے گئے۔

تأليف متولى يُوسُف جلبي

مولانا شمتن بسريفا ليكهنوي

إدارة إسلامتيات ١٥ ناركلي لابور



#### على اور تاريخي حقائق كى روشنى ميں

ایک ہم عربی تنا کی سے گفتہ اردو ترجمۂ جس میں سے تیت کا مُعرفِتی مُطالعہ اور بے لاک جائزہ سیشیس کیا گیا ہے اور قرآن بحیم کی روشنی میں سے بیت کی ایخ اور اس کے کمزور سیسلووں کی علمی الداز میں شنان ہی گی گئے۔





إدارة إسلامتيات ١٥ أأركئ لابؤ٢

اشاعت اول المبارك ۱۹۸۹ هـ ، مثى ۱۹۸۹ء باستام المبارك ۱۹۸۹ه الرحان باستام المبارك ۱۹۸۹ه الرحان مطبع مطبع المبارك ۱۹۸۹ه مطبع مطبع تجارت برنظرز ، لا بهور الا ناشر الداره اسلامیات ، لا بهور الا قیمت قیمت ناشر المبارک ۱۹۸۹ می المبارک المبارک

سطنے سکے سینے ادارہ اسلام بہات ، 19 ، انارکلی ، لا بھور سے دارالا شاعت ، آردو بازار ، کراچی رہا ادارۃ المعارف ڈاک نفانہ دارالعلوم ، کراچی رہے ا محتبہ دارالعلوم ڈاک فائہ دارالعلوم ، کراچی مہوا

.

# فهرست

| <del></del>   |                                      |            |                                             |
|---------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| ۵۲            | تدوين كازبان اورّاريخ                | 4          | تتبيدمترجم                                  |
| ٣٥            | الخببل لوقا                          | ۳          | مقدر (مؤلف) مقعدا ورطرابيراكار              |
| 44            | تاریخ تدوین                          | 150        | كآب كامفعد                                  |
| ۵۵            | انجيل لوحنا                          | 14         | كآب كإطراعية كأر                            |
| ۵۸            | تاریخ ندوین                          | 14         | مسجیت جس کی تعلیم سے نے وی کفی              |
| ۵۹            | اناجبل اربعبر ايك نظر                | 111        | قرآن ہی سیحیت کا ما خذکیوں ؟                |
| اجل ۱۱        | تصرن علبي كي اصل تجبل ـ اور موجوده ا | YA         | تاری میجیت جھارت عیبی کے بعیر               |
| 44            | انتثن دمنييركي راشح                  | لم ۱۲۸     | حصرت عيساع بربيو دا ورروميو تح مطا          |
| 74            | ادا کر نظمی <b>او فاکی رامی</b> ے    | ۳۲         | دینی مظالم کے جارد ور                       |
| 4.            | برنا با اورا <u>ن کی انجیل</u>       | سرس        | دىنى مظالم نېروشے ته درست مده ميں           |
| 4.            | برنابا كالمخصيت                      | 77         | دىنى مطالم عبد <b>ر</b> اجان ستنده مي       |
| 2 pr          | برنا با كاديني مفام                  |            | دی مظالم وی مس کے موسال اوس م               |
| 491           | انجيل برنا بأنح بارسي                | 1 -        | دینی مظالم و خلد الوس <i>کے عہد شعب</i> ی م |
| 44            | انجيل برنا إكى الهمييت               | 14         | مسيئ عائدين فلسفرك أميزش                    |
| ۸٠ .          | ا يک انهم نکته                       | کما        | امتزاج مغرب مي                              |
| اک رشنی می ۸۲ | عيسائيت - أناجيل اربعا ورانجيل بزا   | ٨.         | إمتزاج منرق مي                              |
| AY            | حقالدا ورانجبلين                     | 50(6)      | ميحيت كأخذ (توراة ، اناجبل، ربولون كيضا     |
| ^D 2          | وارورسن كي آز انش باصليب سي          | 14         | مسيحيب كالمغذاول: اناجيل                    |
| ين ۸۹         | ا بین و نمبرکی دائے مسیحیت کے بائے   | 54         | الجيلمتي                                    |
| <b>^^</b>     | دُّ اکثرِ نظمی لوقا کے خیالات        | <b>M</b> A | انجيلمتى كى زبان                            |
| 41            | مسيحيدت ُ دنجيل برنا باک روشنی مي    | ľγ         | آریخ تدوین اورمتر هم<br>ر                   |
| 41            | مقيده                                | ۵.         | انجيل مرقس                                  |
|               |                                      |            |                                             |

|          |                                        |         | ·                                       |
|----------|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| IYA      | ملاحظات                                | 91"     | صلبب کے بارسے بیں<br>منسب کے بارسے بیں  |
| 174      | خلفيدونيه كى كونسل                     | 94 !!   | انجيل مرنا بالكب عيساً بي دانشور كانظرم |
| JY4      | تسبب انعقاد                            | 1-1     | علامه دستيدر صامعرى كا ديراج            |
| 174      | ماصرمن كى تعداد                        | 1.0     | رمولوں کے اعمال اور خطوط                |
| 172      | قرار دادی                              | 1-14    | رمبائل کے معنی                          |
| ITA      | الموضطات                               | 1.0     | رمائل کی تعدا د                         |
| 144      | تبصره اورمائزه                         | 1-7     | تخرم کی زبان اودان کے مکھنے والے        |
| 11"1     | خلاصه                                  | 1-4     | لولس اورسيحبست                          |
| 114      | مسطنطنيه كى دومرى كونسل سلف مر         | \$1.    | دمائل رجيد الاحظات                      |
| ITT      | سبب انعقاد                             | 1190    | كليسا كاكونسليس اوراحتاعات              |
| 117      | صاصرين كي نغداد                        | 1111    | امنخفيق كي الهمييت                      |
| 11"1"    | قرار دادی                              | אזוו    | كونسل كامفهوم                           |
| سوسوا    | لانحظات                                | אוו     | كونسليس اوران كا <b>زعيبت وتعدا</b> د   |
| 188      | قسطنطنيه كالميسرى كونسل                | 117     | نيفيه كى كونسل معقده مقتوسم             |
| ۳۳       | مبيب انعقاد                            | דונ     | سبب انعفاد                              |
| ۳        | ما عزمن کی نعدا د                      | HA      | حاصرىن كى نغداد                         |
| 188      | قرار داد <i>ی</i>                      | 119     | قرار دادین                              |
| 144      | نقیه کی دومری کونسل <del>شده د</del> ر | 119     | الماضطات                                |
| אייוו    | تسبب انعفاد                            | 117.    | فسطنطنبه كابهاي كونسل المصييح           |
| نهاسرا   | <b>مامنر</b> ئ کی تعداد                | ir.     | تببب إنعفاه                             |
| 11"1"    | قراردادین                              | 141     | حاصرس کی تعدا د                         |
| هدا      | العن) تسطيطنيه كي ويمني وسل مستشير     | )   171 | قراردادس                                |
| SMP      | مبيب انعقاد                            | 144     | - 1 - 1 - 1                             |
| ira      | <i>حامزىن</i> كانعدا د                 | 117     | الحسسس كي بهاي كونسل المعلمانة          |
| ه۱۲۵     | قراردادین                              | ırr     |                                         |
| 174      | ب) تشطنطنيه كى بانجين كوسل مقتصر       | און (נ  | *** **********************************  |
| <b>)</b> | مبيب انعقاد                            | Ire     | قراردادي                                |

| 2                                                                                                              |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| زونخپلی ۲۶۰                                                                                                    |                                           |
| كالِون ، ١٦٠                                                                                                   | نتج السر                                  |
| ملای توکیہ کے نتائج 📗 ۱۶۱                                                                                      |                                           |
| ایک ایم کمنهٔ ۱۴۱                                                                                              | ر السالم المال                            |
| كُنَّ بِكُونَ فِي اللَّهِ اللّ | ر و کالئ ۱۳۸                              |
| کآب کے بارسے میں قرآن کاموقعت ۱۷۳                                                                              | י " פוצה אין ויף                          |
| قدرواعترات ساعا                                                                                                | ומסוז שמינסוקל איין                       |
| معاندین کوتئبیبه به                                                                                            | كونسل روما فلأهاء                         |
| عقيدهُ الوسميت كي تصبيح الما                                                                                   |                                           |
| حقيقت علم الا                                                                                                  | جندلاحظات ١٨٣                             |
| حضرت علميني كاموقف ١٤٨                                                                                         | عمدة ويداور رجال كليباك حكوست بينازى كاعل |
| قرآن اور حضرت مربع                                                                                             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     |
| شُرَائُع ما لِقِدُ كَا الِطَأَلِ ١٨٠                                                                           | التقلال اورحكومت سيشكش كامرط ١٢٥          |
| حصرت عيسي كي دمالت بخامر مل كي ويقي امه                                                                        | تقسيم كاسبب ر ١٨٠٠                        |
| الل كابك كاوم                                                                                                  | ایک اہم تاریخی کمتر ۱۷۷                   |
| ترأن ي نظرمي ولي كما ب وركما أون كالكاو ١٨١                                                                    | دین اصلاح کی تحک ۱۳۸                      |
| قرأن اوركما أول اوما بالكناب يمتعلقات ١٨٣                                                                      | کلیساکاتعلن عوام وعلما رسے ۱۲۹۹           |
| میاسی تعلقات ۱۸۴                                                                                               | كليساكالعلق امراراورحكام سه ١٥٠           |
| فوجي ادر شكي معاملات ١٨٦                                                                                       | كليساكا إلى طرزعل                         |
| بندانكاروخيالات ١٩١                                                                                            |                                           |
| مرجانبدارانه طرز تحقيق ١٩١                                                                                     | اخلاتي طرز من                             |
| يرامب كانقابي مطالعه ١٩٣                                                                                       | تحركياملاح كالفازادرايك رامب كاآواز ١٥١٧  |
| ندہی روا داری کے دعوے 197                                                                                      | املاح كادومرا مرطر فكرى محاذ ١٥٦          |
| عبرملوں سے تعلقات کی صفاعل ۲۰۰                                                                                 | ارزم (۱۳۱۹ - ۱۳۹۹) ۲۵۱                    |
| ابل كتاب اورمنير سلمون سي تعلقات ٢٠١                                                                           | فامس مور (ميها-١٥٥٥) ١٥١                  |
| مها درومراجع                                                                                                   | <b>.</b>                                  |
|                                                                                                                | وتفريح فقائد 109                          |
| <b></b>                                                                                                        |                                           |

# بمهيرمترجم

اسلام نے اہل کتاب (بیود ونصاری ) کے ساتھ روزاول ہی سے رواداری اور صلى جولى كاروبرايناتے موئے انفين مشركين سے الگ اور ابك ممتا زمقام ديا ورائك سائفخصوصی رعایت کامها مله کیا، اورایک نقط اتفاق کی طرف بایا: ـ

لْلَا أَهُلَ اللِّياَبِ تَعَالَوُ اللَّي كُلُّمْ إِسَواء اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلِّلْ اللَّا اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل سَيْنَا وَبُنِيَكُمُ اللَّا مَعُدُدُ إِلَّا اللَّهُ وَكُلْنُشُو وريان تُرَك بِرَيم مواالرُّكى كاعبادت بِيْ شَيْنًا وَكُا يَعْضُنَا يَعُضَّنَا يَعُضَّا أَدُمَا بَأَ مَا تَا مَرِي رَكَى كواس كالشرك بنائي اوريم مي كون كسي كوخد كسي موااينارب مزبلك اوراكده روگردانی کریں توکمد کر کواہ رموم مسلمان ہیں۔

مِّنُ دُوْفِ اللّهِ فَإِنْ لَوَ لَوُ الْفَوْلُوْا اسَّهُدُّ وَابِاً نَا مُسْلِمُونَ . (ٱلعَمِلِن يه)

قرآن بن جابجا خدارس اہل کتاب کا ذکر خریجی ہوا اور نصاری کو ہیود کے مقایلے بسلانون سے زیادہ قرمیہ اوران کا دوست بتا یا گیا ۔۔

آب لوگوں میں مومنوں کاسب سے بڑائمن یبودا ورشرکین کویائمی گے اوران کے لئے اَشْرُكُو ا وَنَعَيِدَتَ ا قُدَيَهِ مُدَمَ معندي قريب زوه بي واين والهاري کتے ہیں یاس لئے کران میں سے عالم بھی ہی

لَجِّدَتَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَّذِينَ امَنُو الْلَهُودَ وَالَّذِينَ مَوَدَّ وَ ۗ لِلَّذِينَ امَنُواالَّذِي قَالُوا

اور را بہب بھی اور وہ نگبرنہیں کرنے اور حب وه دسول پراتری باتوں کوسنتے ہم تو آب ان کی آنکھوں کواٹنگیا ریائمیں گئے اِس سبب سے کہ وہ حق کو ہیجا ین کیتے ہیں اور کہتے ہیں کر ہما رے رب ہم ایمان لا سے تو ہيں کھي گواہوں میں لکھ ليجئے۔

إِنَّا نَصَارَىٰ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُ مُ قِتِسْنِينَ وَرُهُمَانًا قَوَانَهُ مُ كَايُسْتَكُنُرُونَ٥ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَىٰ الرَّسُولِ تَرَى اَعْيَبُهُمُ تَفِيُفُ مِنَ الدَّمُعِ مِمَّاعُ وَفُوامِنَ الْحُقِّ يَهُولُونَ رَبَّنَا الْمَنَّا فَالْتُبْنَامَعَ الشَّاهِيّ

(AMAr odla)

ای وج سےان سے ٹاکستہ انداز سے نداکرہ چنا ظرہ کی برامت کی گئی : ۔

وَلا نَعُادِ لَوْ الْكِنَّابِ لِلاَّ اللَّكَابِ لِلاَّ اللَّكَابِ عَنْ مِاحِةُ الْجِيْعُ طِرْتِ مِي كُوهِ بِالَّذِي هِي اَحْسَنُ إِلَّا الَّهِ نِنَ مَنَ مَرُوه لِوَّكَ بُوان مِي سے مدسے بڑھے

ظَلَمُ وَامِنْهُمْ (العنكبوت ٢٧) موريم .

رسول الشرصلے الشرعليروسلم في لعبى الى ت بسے سائف مين خصوص معالم فرایا و فد تجران کے مائد آپ کائمن ملوک سب کومعلی ہے، آپ نے ایک یار فرمایا: ـ

انااولى الناسى بعيسى بن مريم سريم من دنيا وآنون مي عيسي بن مريم سريم فى الدينا وَالأخوة ( كارى ) زياده قريب بول.

كتاب وسنت كحالنهي تعليمات كابراز تقاكمسلما نون في منروع سيابل كتاب کے ساتھ مصالحت اورسی چنی کاروتہ قائم رکھا اور مناظرانہ بجنوں میں تھی علمی و تخفيقي اندازابا يا اورسيميت كواين مطايع ا وتحقيقي دكيبيون والموع بالا

على الله من خالبًا سعب سے پہلے عیسا ٹیست رفع میلی انداز سے ... علامدابن حزم (١١ ١١٠ - ١٥١٥ م) نے اپنی کتاب الملل والنحل" بي قلم الحايا،ان كے بدعا مشرسانی (م مه دم) نے اپن کتاب الملل دانخل میں اس موصوع رکھا اس کے بعد امام رازی (م ۲۰۶ مه) اور قرطبی نے اپنی اپنی تغییروں میں عیسائیت سے تفصیلی محت کا دو**اد کی خلطبوں کی نشاندہی کی اور قرآ**نی میانات کا د فاع کیا، بھر شنخ الاسلام علامه ابن تنميئة (١٩١- ١٩٨ عد) في عيسائيون كي كما المنطيقي "ك جواب من الريسالة المغبوسية " لكما اور كيروه محركة راكاب مكمى جواج "الجواب الصعيع لمن بتآل دين المسيع "كنام سع بالمنتم ملول بي ہارسے سامنے ہے۔ (اس كتاب كاردوس لخيص دا قم الحروف كے قلم سمع حاری ہے) علامہ ان نیمیر کا ردعیسا سیت وہود سین میں ایک اور معی رسالہ اس نام سے لمناہے:ب

المهاربتديل البهود والنصارى للتوراة والانجيل وبيان تناقف مامايد يهمون ذلك مماكا يحمل التاويل؟

کے بعدان کے قابل نخر تلمیذاب القیم (متونی اهدم) نے هدایة المیادی من البعد دوالنصادی " مکی جائیے موضوع پرکا بباب تا ب ہے۔ اس جمد کے بعدسے کی معدایاں تک عیسا بہت کے جواب میں کوئی تفصیلی وتحقیقی کتاب ہمارے علم میں نہیں، ہندومتان پرانگریزوں کے تسلط کے بعد جب عیسائی مشروی نے اسلام پرجا رحان علی شروع کے احدادال آبادہ وظکست فوردہ ہندومتانی مسلمانی کوایئے نرم ب سے دورا ورعیسائیت

سے زرب کرنے کے لئے مشن اسکول، شغا خانے اور بریس فائم کئے اور مجمعیالی ک إدرابوں نے مناظرے اور مجاد لے شروع کئے توان کے ردو دفاع کے لئے سلما بوں کی طرحت سے مولانا بیدآ ل حسن (م ۴۶۸ء) مولانا رحمت الترکیانوی (م ١٣٠٨ه) حفرت مولا نامحد فاسم نا نوتويّ (م ١٢٩٧هه) واكثر وزير خال أ أتكے بیستے اوراینی تحریروں اور تفریروں سے عیسا کی مشنر لوں کو دندان شکن جواب دبیئ فاص طور بربولانا رحمت الترصاحب كرانوی نے روعبائين مِن برعى برمغز ، فابل فدر اور ضخيم كما بي لكهيس ان كي ازالة الاولم " (فارسي ) ازالة الشكوك" (اردو) اعجاز عبسوئ (اردو) ادر اطارالي "زعري) مولانا محد فالمم صاحب نا نو توئي كي حجة الاسلام " • نقريه داپذير." اور " آب حيات ّاور مُنكور ا بالاافراد ف ردعيسا بيت كے سلسليس يا دگا را در ارمي كرداداداكيا ا وراورى امت کے شکریے اور فدر دانی کے ستی تھہرے۔

مرزاغلام آحرقادیا نی بھی مونع کی ناک میں نخفے،انھوں نےمسلمانوں ہیں مقبولمیت حاصل کرنے اورا بنی نبوت کا راستہ ہموا رکرنے کی عرض سے ہرا ہن احدیہ ' مکمی بینا نجیان کا یہ نیرنشانے پر بمجھا اوز مانوں نے انھیں ایک کلم اسلام کی حیثیت سے دکھا۔

کھے موصے کے بعد مولانا عنایت رمول عباسی نے تورا ق وانجیل میں آنحصر سے کے سلسلے میں مدکور بشارتوں کوان کے اصلی جرانی من اوراینی گرا نقد رنحقیقات کے مماسلے میں مدکور بشارتوں کوان کے اصلی جرانی من اوراینی گرا نقد رنحقیقات کے ممات مائتھ اردومیں شائع کیا جوار دومیں ایک قابل قدر ضرمت تھی ۔ اسی دورا ن مولانا المنافعی مائے دیکھیئے معنزت مولانا الوائحس علی مناصب منظلہ کی کتاب قادیا نیت "

عبدائحق حقانی نے اپنی نفسیر کے مفدمہ البیان میں بھی عبسائیت بربہت جامع اندازم لکھا۔

ردِعیسا بُربت کے سلسلے بی حصرت بولانا محدعلی و گیری (م ١٩٢٥) کی خدات بھی نا قابل فراموش ہیں انھوں نے اپنی علمی وروحانی بھیرت کے ذریعیہ قادیا بیت کے ساتھ عیسا بُرت کا بھی بھر لوپر مقابلہ کیا اور ۱۳۸۹ ھربی اس مقصد کے لئے کا بہور سے شخص نام کا اخباد نکالا مولانا کے معتقدین بی سے شنج مولا بخش نے ددعیسا بُرت میں ایک بلندیا یہ کتاب مراسلات مذہبی مکھی نودمولانا مولا بخش نے ددعیسا بُرت میں ایک بلندیا یہ کتاب مراسلات مذہبی مقام کو مقام ہیں گئی گتا بھی تعشیف فرایک جن میں مقام کھتی ہیں۔

انگریزی میں خوا حبر کمال الدین کے نظائد سے قطع نظران کی .....

(THE SOURCES OF CHRISTIANITY) منجلدان کی دومسری

کا بوں کے ایک اچھی کتاب ہے۔ جواب نک اپنی افا دبیت رکھتی ہے۔

پرونبسرنواب علی مرحوم کی کتاب " تاریخ صحف ماوی "اپنے مومنوع پر
ایک لاجواب کتاب ہے، مولا نامحد نقی عثمانی (کراچی) نے اظہارائی "لینے ایسے فاضلاً
مقدے کے ساتھ شاکع کی ہے، جس سے کتاب کی افا دیت بہت بڑھ گئی ہے، بہما ں
یہ بیمی فابل ذکرہے کہ مولا ناعبد الماج مصاحب دریا با دی خطائے نے بھی اپنی تفیر اجدی
میں ردعیسائیت وہیودیت کے سلسلے بس جدید و قدیم آخذ سے تعلق بڑا قیمتی مواد
فراہم کردیا ہے۔

عصرحا عنرمبع بابم بكعى جانے والى ووكتابين خاص طورير فابل ذكربي،

ایک شخ محدعبده کی الاسلام والنصرانیه " د وسری شخ ا بوزهره مرحوم کی محاضرات فی المنصه انسانی

بین نظرکتاب مجی اس سلسلے کی ایجی اور مغید کتابوں میں ہے، جس بیں عیسائیت کی تاریخ آسیجی سے آخذ آسیجی کونسلوں اور نئے پرانے فرقوں اور مسیجیت کی آخذ آسیجی کونسلوں اور نئے پرانے فرقوں اور مسیجیت کی اصلاحی مخرکھوں پرتفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے اور انجیل برنا باسے تحقیقی بحث کی گئی ہے ، اور خاص طور پر قرآن مجید کے بیانات اور اس کے بتا یہ ہوئے خطوط پرغور و فکرکیا گیا ہے ، اس طرح اردو ہیں یہ کت اب میسائیت کے بے لاگ مطالعہ وجائزہ اور معروضی اندا ذبحت کا نمو نہ کہی جائے گئی ہے ۔

اس کے معنف جامع اذہر کے فاصل ہیں، اور انڈونیٹیا وغیرہ بیں تبلیغ اسلام کے مسلسلے میں کافی کام کر سیکے ہیں، اور بڑی دبنی فیرمت وحمیت رکھتے ہیں ۔

اس کتاب کوچھنرت مولانا الوانحسن علی صاحب ندوی مذظلاً نے بہت بہت بہت بہت بہت نواز اللہ المحسن میں کے ترجمے کی فرمائش کی جمدالشر تعمیل و تعمیل موگئی ۔ تعمیل ہوگئی ۔

معنرت مولانا نوداس پرمقدمه تحریرکز ناچاستے نظے، سکن اپنے مشاغل و اسفار کے سبب اس کا وقت نہیں سکال سکے، شایدسی آئندہ فرصست میں ان کا مقدمہ زمینٹ کناب بن سکے تھے۔

انترتعالياس دعام كركماب كوناخ اورمغيد بنائه وواس كح ذربع

ہرایت اور بیج نتائج تک بہنچنے کا راہی کھول دے۔ رہنا تقبل منالنا انت السمبع العليم-

شنمس نبر رزخال ، لکھنو عزهٔ ربیج الاول ستامین مرارچ سلنگانگ

## مقامه مقصداورطربقهٔ کار

الحكاب كامقصد

اس تاب کامقصداس کانام ہی ہے، بینی میجیت پررونی اس کتاب بیسی ہے۔
کو سی علما دہی کے بیانات کی روشنی میں مزنب کیا گیا ہے ، اس میں ایسے سی علماء سے بیانات ہی ہوگئے ، اور بہت سے اپنے ندہ ہب برقائم رہے،
بیانات ہی جن میں سے بعض سلمان مجمی ہوگئے ، اور بہت سے اپنے ندہ ہب برقائم رہے،
ان میں مشرق و مغرب دونوں کے علماد شامل ہی ۔

ان علما کی نفر کیا سے بیت کی حالت و تینیت واضح ہوجاتی ہے بھراس کے لیعد قرآنی تومیجات ہیں جو آئی الفاظ ہی بی میٹی کئے گئے ہیں اور ابنی طرف سے کوئی چیز بڑھائی نہیں گئے ہیں ہورا بنی طرف سے کوئی چیز بڑھائی نہیں گئی ہے، اگر جہ بعد بی می نے علما سے اسلام کے دو بیا تا ب بھی درج کتا ہے کئے این جن سے ایک مختر تجزیب العدرانے آتا ہے، اور ننقبل میں بجسٹ کے لئے وہ علمی میادیں فراہم کرتا ہے، جن کا دعویٰ علما سے قرب کو ہے دلیکن اس بیمل نے کرائے آزادی بجن بنا دیں فراہم کرتا ہے، جن کا دعویٰ علما سے غرب کو ہے دلیکن اس بیمل نے کرائے آزادی بجن

اوركم كى عزت كے مائد د محصلتے رہے ہي۔

اس طرع كمار. ك إواق صدقرارياتي ي:

ا۔ علمائے پیچیت کی تحریروں مضیحیت کورشی دکھ**ا نا۔** 

۱- مطالعی سیسیت کے ائے ملمی معیارا ور نبا دیں فراہم کرنا ، ان سے تکلے ہوئے تنائج کو بلاطعن آبشنیع کے سامنے رکھ دینا ، اور ٹھنٹسے دل سے سوچنے والوں کے لئے دلائل مدیا کردینا۔

#### بريئاب كاطرنقيه كار

ا۔ اصل سیجیت کیا منا لعہ جیسے صفرت علیا ہا لائے تھے، اور س کے لئے تنا کہم قرآن ہی کو واحد ما خذ بنا کینے ہیں۔

م حضرت بیج کے بعد کی بیجیت کامطالعۂ اس میں ہم عیسا کیوں کے ذریجی کی سے مصالعۂ اس میں ہم عیسا کیوں کے ذریجی کی سے بحث کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی میں جیست پر فلسف کیونان کے اثرات د کھائیں گے ۔

سری خدمیدی اس بن تورات (عبد قدیم) انجیل (عبد جدید) انجیل سے
کی موصوعات والب ندیں جیسے صرت میں ملمان کے عبدائیت کا بیان
دوبن ، حضرت عملی کی انجیل کے بارے میں علما سے عبدائیت کا بیان
انجیل کے بارے میں علماء کے بیانات انجیل برنا با اور کلیسا کا
عدم اعترات از اجیل کی تعداد اوران کے کا تبیل ۔ انج

قراردادیں۔ پیر مہ

۵۔ قدیم دجدید می فرتے۔

۲- اہل تاب کے بارے میں ہمار تشخصی را مے۔

ے ۔ ان قرآنی آبات کا تجزیہ جُسیجیوں اور دوسرے اہل کتاب کے بارے میں مسلمانوں کے موقعت کی وضاحت کرتی ہیں۔

ناظرین کو مساوی بوابوگاک اس طرب کتاب سائن ابواب بیشتل سید بور بیمین کامطالحه تونهین کی جاسکتے ،البت دو مطالع بور بین اور بن سکتے ہیں ،اور سیمیت کو جانے کے انتہ بیدا ور معیار کاکام دے رکتے ہیں ، اور اس بین سلم اور غیر مسلم کی کوئی تحصیص نہیں ، جو بھی حق کا جو یا علم کا احترام راے والا اور صراط میستینم کا طالب ہے ،اسے روشنی کے گرام مری سے واکٹر نظمی اور فاسے ا اپنی کتاب ، محمد : پیغیری اور سیمیر سی کے ستروع میں کیا خوب کرسا ہے ، اپنی کتاب ، محمد : پیغیری اور سیمیر سیمیر سے کے ستروع میں کیا خوب کرسا ہے ، اپنی کتاب ، محمد : پیغیری اور سیمیر سیمیر سیمیر کردیتا ہے ، وہ دوشنی کو نہیں اپنی

انكهون كالفضان كرتام ....

...اور قوق كالمناه المناه والموال كوروا زه به كرسيا به تو وه ق كالمناه بكاه في نكروا للمال كالمال كرنا به زور (۱۱)

فراس دعام كوه ما المن الحق ومونت كه درواز م (۱۱)

ما من تق سع برده مثا في ادربيد مع داست بر عليف كا فونن مخت والمحسد والمحسد والمعالم والموسلين سيان العمد وعلى المراسم والمحسلة والموسلين سيان العمد وعلى المراسم والمعالم والمعالم والموسلين سيان العمد وعلى المراسم والمحسلة والموسلين المعالم وعلى المراسم والمحسلة والموسلين المعالم وعلى المراسم والمحسلة والموسلين المعالم وعلى المراسم والمحسلة والمحسلة والمحسلة والمحسلة والمحسلة والموسلين المعالم وعلى المراسم والمحسلة والموسلين المعالم والمحسلة وال

#### والداعين بدعوته الى يوم الدين-

منولی بوسف جلبی مبعوث از هررا ک اندونیشیا ۱ مروز ال میشاه مرم ورش اند

## مستحبث حسری تعلیم مستحرنے دی تھی

حضرت عینی کا کری رسالت ایک انجیادی رسالتوں کی ایک کوئی انجیادوگوں کے پاس اس کے پاس اس کے آئے تھے کہ وگ ایک کی عبادت کریں جس نے انھیں پرداکیا، یا فیت اور وزی دی اور اس کے ساتھ کی وشر کی ، نہا کہ اس کے کہ اس کی ذات فرد فرید کی آئے اور وزی دی اور اس کے ساتھ کی مراز کری اور تقویٰ کی کمفین تھی۔ اور بے نیا دی دوسری تعلیم ناز کری اور تقویٰ کی کمفین تھی۔

عینی نے کمایں ضراکا بند و ہولاس نے مجھے
کناب دی ہے اور نبی بنایا ہے ، وریجھے بارکت
بنایا ہے جہاں بھی رموں اور مجھے نا زاورزکوۃ
کی وصیت کی ہے حب کم زیرہ رموں ، اور مجھے اپنی والدہ کا فرا نبردار بنایا ہے ، اور مجھے نظر داور مجھے اپنی والدہ کا فرا نبردار بنایا ہے ، اور مجھے نظر دا ور بریخت نہیں بنایا ہے .

مررجه براس بيارى روسرى مرار ، قَالُ إِنِّ عَبُدُ اللّهِ الْآلِ اللّهِ آبَ ، حَعَلَى اللّهِ آبَ ، حَعَلَى اللّهِ آبَ اللّهِ آبَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

نرآن مجيد من المحاصرام اورالتزام كما نق مسيست كفقوش اجاً كرك كي أن

سورهٔ ماندهیں ہے:

وَإِذُ قَالَ اللَّهُ يَاعِينَي بُنَّ مُرْكُمُ أَأَنَّتَ فُلُتَ لِلَّاسِ إِنَّغِنُّ وَلِي وَأُرْجَى إِلَّهَا يُنِ مِنُ دُون ادُّلْهِ قَالَ شِمُعَانَكُ مَا يَكُونُ لَيْ أَنُ أَقُولُ مَا لَيْسَ لِيُجَتِّي اِنَ كَنُتُ قُلُتُ لَهُ فَقَنْ عَلِيهُ مَنْ الْحُلَمُ مَا فِي نَفْسِي وُلاَاعُدُمُا فَيُفَيْ فَإِنَّا فَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُ إِلَّا مَالُهُ وَيَنْ بِمُ أَسِاهِ بُنُ وَالنَّهُ رَبِّي وَرَبَّكُمُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمُنُ فَيْكُمُ فَكُمُّ الْوَقْنُيْنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّفِيبَ عَلَيْهُ مُولَنْتُ عَلَى كُلِّ شَيَّ شَهِيدًا (المائدة ١١١١ ١١١)

اورحب التوتعاك نے فرا ااے علی بن مريم كياتونے لوگوں سے كها تعاكد يجعه اورميري ال كو نداکے برے معبود بنا ہو؟ عیسیٰ نے کما آپ کی ذات إك م بجه كياحق تفاكس ومات كمتا جو مجھے زیبانہیں، اگرمی نے کہاہے تو وہ آئے علم مي بي آپ ميرے جي كا حال جانتے ہيں، لیکن میں آپ کے مل کی اِت نہیں جان سکتا آبتام تیبی إتون كونوب جانتے بی بیرنے ان ہے وہی کماجس کا آپ نے بچھے حکم دیا تھاکہ اینے اور میرے رب کی عباوت کرو، اور میں جب مک ان س رہاان کے مالات کو د کمیتار ہا، کین حب آپ نے مجھ اٹھا یا تو آپ ہی ان کے نگرال تفاورآب تو برجیز کے نگراں اور

گواه <u>ښ</u> .

یہ بیس میدان قیامت می صرت عین کے موقف کی وضاحت کرتی ہیں جس دن خدا تام رسولوں کو مبع کرسے گا ،آیات بیعی بتاتی ہیں کہ وہ ایک وی شدہ شریعیت کے کر آکے تھے اوروہ اپنے تبعین کے افعال سے بری ہیں جصرت عیسی می ودین نے کرآکے تھے اس کی تصویر سوری شوری میں اس طرح آئی ہے:

شَرُعَ لَلُمُوِّنَ الدِّينِ مَاوُصَّى بِم ندانے تمارے نئے وہی دین بنایا ہے جس کی وصيت نوئ كوكى مغى اورجيع بم نے آپ ك بعیجام اور حس کی وصیت ابراہم موسلی وعيني كوكي تعي كه دين كو قائم ركھنا ،اوراس من جعكر الذكرنا بمشركين بروه جيز بمارى بحس طرف آپنیس بارسم می النرص کو جاہنا ہے ابنا بناليما به اورجيع طي مله اي را ه دکھا دیتاہے، لوگوں نے علم آنے کے بعد ہی البسى سركتني كحرما تقواختلات كيا، اوراگرايك مقردہ مرت آپ کے دب کی طرف سے نہ ہے الموتى توان كے درميان نيعله كرديا ما آ، اور جن لوگوں کوان کے بعد کتاب لی ہے، وہ اسکی طرن سے شک وشبیس متبلا ہیں۔

نُوُمًّا وَالَّذِي كَاوَمَنِيَّا إِلَيْكَ، وَمَا وَصَّيْنَا لِمُ إِبْرًا هِيْمُرُوسَى وَعِيْسَى أَنُ أَفِيمُو الرِّينَ وَكُلَّمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كَبُوْعَلَى الْمُنْثَرَكِينِ مَانَدُ عُوْهُمُ إِلَيْهِ اللَّهُ يَعْنَبُيُ الْيُهِمُنُ يَشَاءُ وَنَهُدِي إلَيْهِ مَن يُنيِبُ وَمَاتَفَرَّقُو اللَّامِن بَعُلِ مَا كَمَاءُ هُمُ الْعِلْمُرْبِغَيَّا ٱلْيُهُمُ وَالْوَلِا كُلُمْ أَسْبِلْفَتْ مِنْ زَيِّكُ إِلَّى اَجُلُمُّكُمِّ أَفْضِى بُذُهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِنْ اللَّبَابَ مِن نَهُ لِإِجْمُ هِيُ شَلِقِ مِنْهُ مُرِينٍ.

(انشوری ۱۳۱۱)

جس طرح البياريراتراموادين ايك تفاءاس طرح ان كامقصديعي ايك بي تفاء

الشرتعلية فرما يك. وَمَا أَرْسُلُنَامِنُ قَبُلِكَ مِنْ رَّسُولِ الْأَنْوُجِيُ إِلَيْهِ إِنْ أَنْكُوْ إِلَيْهِ أَنْكُوالِهُ إِلَّا أَنْ فَاعْبُكُ وُبِ (الانبياره) وَلَقُدُ بَعَثْنَا إِنْ كُلِّ أُمَّ نِهِ رَسُولًا

ہم نے آپ سے پیلے جب بھی کوئی رسول بھیجا تو اسي بي تعليم دى كرمير يسمواكولى معبودنيين اس نے میری پی میادت کرو پ ہم نے ہوا مست میں رسول بھیجا کہ خواکی مبادرے

ا درشبطان سے بجو۔

اوربن رسولوں كوسم نے آپ سے لكھ جا تھا، انست بې چىنے كركيا خداكے مواہم نے كچھ دور معبودبنا يُصنفى ان كي مبادت كجائد!

أَن اعُدُدُ وَاللَّهَ وَلِعَبَيْنِ وَالطَّاعُونَ وَاسُأُلُ مَنُ أَرْسَلُنَا **مِنَةً لِلِعَمِ**نُ ثُرِّمُ لِمَنَا لَجَعَلْنَامِنُ دُونِ الرَّحُمِٰنِ اللَّهِ ثَمُّ يُعْبِدُونَ - (زون - ۴۵)

ان تصريجات معدم مواكرانبياركا بدف اورمقصدابك موتام اوروه يدمك اینے مخاطب ہوگوں کوصرف خداکی عبادت اورتقوی کی طرف بلائیں ،اسی لیئے قرآن رسالت مسيح كوحضرت موسئ اورد وسرسانبياركي دعوت ورسالت كالكمبل قرارد تباب الترتعالي

كالشادي:

وَقَفَيْنَ عَلَىٰ الْمَارِهِمُ بِعِيْسَى بُنِ مُكُمَّ مُصَدِّ قُلِلَا يُكَنَ بَينِي مِنَ التَّوْرَاعِ وَاتَّيْنَا لَا لَهُ كُنُّ لُو فِي مُعَانَى كُلُودُ كُمُصَدِّ فَالِمَّابُكِينَ يَكُ يُهِمِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدِي وَمُوعِظَةً لِلْمَتَهِينَ.

(الماكره-٢٧)

ہم نے ان اجباء کے بعد علینی کو جانشین بنا إ كروه اينے سے بيلى كتاب تورات كى تصديق كرين اورم في الخيين الجيل دى حب بوايت اورنورتها، اورجوابے سے بیلی کتاب تورات کی تصدیق کے لئے اماری کی اور ج مقین کے لئے

اس طرح عیسیٰ علیہ اسلام کی رسالت رسالت موسوی کی توسیع اور کم کہ تھی اسی لیے قران صرت موسى كي توريب كوامام، اورقابلِ اتباع قرار دبياهم، اس كي كدوه بيوديول كي شرى اساس كي حيثيت كوتي من الشرتعالي كارشاده:

برایت اوسیحت تھی۔

وَمِنَ قَبْلِمَ كِنَاكُ مُوسَى إِمَامًا وَرُحْمَةً الدرسي سي يطرون كَابالم ورحت وَهُذَا كِنَابٌ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِتًا بن رَآن الدريرتاب (قرآن) بعي اللي شريبتون

مصدق م اورعر بی زبان مین م اکنظالموں کو درائے اور کموکاروں کے لئے بشارت ہے۔ لِيُسُذِ زَالَّذِي بِيَ خَلَمُ وَ الْوَكُبِّرِي لِأَكْثِنِينَ (المُعَان - ١٢)

اوررسالت عيسوى فنسيرك كيارشادم.

اور جب السائه کا دسیس نے کرآ یا اور کساک بی تمانے پاس حکمت نے کرآ یا ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہتم جن باتوں میں جھکونے اوانھیں واضح کردوں توالٹرسے ڈروا ور میری اطاعت کرو بے شک انٹر میراا ور تمہارا رب ہے اس لئے اس ک عبادت کروہ بی کوفقیم وَلَمَّا مُاءَعِيْسَ إِلْبِينَاتِ قَدَالَ قَلُ خِلْتُكُمُ الْحِلْمَةِ وَلِا بَيْنَ لَدَكُمُ بَعُضَ الَّذِي تَغْتَلِفُونَ وَيْرُ فَالقُوالَّهُ وَالْمِيْعُونِ إِنَّ اللَّهُ مُؤرِّقِ وَرَبِّكُمُ وَالْمِيْعُونِ إِنَّ اللَّهُ مُؤرِّقِ وَرَبِّكُمُ فَاعْبِلُ وَكُلُهُ لَهُ الْمِرَاطُ فَلَيْسَلَقِلُمْ . (زفرف ١٣١٧)

اور (عینی نے کہا) کہ میں اپنے سے پہلے والی کتاب توراہ کی تصدیق کروں اور تاکرتم برجرام کی ہون کچھ جہزوں کو طلال کردوں اور متمارے رب کے پاس سے نشانی نے کرآ یا ہوں، تواشر سے ڈروا ورمیری اطاعت کرو، الشرمیرانجی رب ہے۔ اور تمارا بھی تواسی کی عبادت کرو، میں

وُمُصَدِّ قَالِمَ الْمَيْنَ يَنَ كَى مِنَ التَّوْرَاةِ عَكِمُ حِلَى لَكُمُرُ الْمَيْنَ الَّذِي مُوْمَ عَلَيْكُمُ عَمِلْنَكُمُ إِلَيْهِ مِنَ أَرْتِكُمُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمِلْيُعُونِ إِنَّ اللَّهُ رَبِّكُمُ وَرَبِّكُمُ فَاعْمِلُ وَلَا هَٰنَ اصِرَاطُ مُسْتَقِيْمُ . ( اَلْمُلِن - ١٥ - ١٥)

بيدها راسته

ای طور برخصنرت عیسیٰ می کیسیمیت اس الهٰی رمانت کے نظیم سلسله بی کی ایک کوای نقی جس میں لوگوں کوالٹیر کی عبادت اور تفویٰ کی لمقین کی کئی تھی، اسی سے مسیحییت بی بھی خداکی و صانیت اور شرک سے نفرت شرکتی صرت فدائے واحد کی طاعت وعبادت پرزور نفا، اس کے احکام اور شرلیب کی پابندی اور اخلاق فاصلہ اور عاوات سند کی بقین موجود نفی ۔

اس کے بعدان ہاتوں میں کمی زیادتی ہی کوغلوا ورکفر کماگیلہے،اسی لئے قرآن نے مصرت عیسیٰ کی اپنی قوم کونصیحت اور خدا کے وحدہ لاسٹر کیا۔ کی طرف دعوت کا ذکر اس طرح کیا ہے:

لَقُنُ كُفُوْالَّذِي عَنَ قَالُوالِقَ اللَّهِ عَنَى الْمُالِيَّ اللَّهِ عَنَى الْمُالِقَ اللَّهِ الْمُسَامُعُ مُوكِمَ وَقَالَ الْمُسِبُعُ مُوكِمَ وَقَالَ الْمُسِبُعُ مُلَا الْمُبَدِّ وَقَالَ الْمُسِبُعُ مُلَا الْمُبَدِّ وَالطَّلَهُ رَبِّي فَقَدُ وَرَبَّكُمُ إِنَّ مَنْ كُنتُ رِلْهُ وَالطَّلَهُ رَبِّي فَقَدُ مُولَا اللَّهُ مُلَيْمِ الْمُبَنَّ وَهِ مَا اللَّهُ مَلَى مُنْ الْمُلَالِ اللَّهُ مَلَى الْمُنْ مِنْ الْمُلَالِ وَمُن اللَّالَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَى الْمُن مِنْ الْمُلَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللِّهُ اللْمُلِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِ

یقیناً کفرکیاان ہوگوں نے حیفوں نے کماکرالٹر تومیح بن مریم ہی ہیں اور مسیح نے کما اسے بنی اسرائیل اس الٹری عبا دت کروہ میرا بھی رب ہے، اور تنما رائی ہو فدا کے ساتھ شرک کرتا ہے، توالٹرنے اس پرجنت حرام کردی ہے، اور اس کا ٹھکا تا جہنم ہے اور ظالموں کا

(المائده-١٠) كولى مدكارتسير

اوريدرسا لت عيسوى كوئى عام اورعالمكبررسالت ديمنى المكة قوم بنى اسرائيل كيك

مخصوص بحقى التُدنِعاليُ فرا يَاهِ: وَدَسِهُ وُلَا إِلَى بَنِي إِسْكَا أَيْلُ أَلِيْ وَدَسِهُ وُلِا إِلَى بَنِي إِسْكَا أَيْلُ أَلِيْ وَدُهِ مِثْلَكُمُ إِلَيْ يَرِقِي تَرْتِيكُمُ وَ (اَلْ مِرَان - ٢٥)

وَاذِ قَالَ عِيْسَىَ مِنْ مَرْيَمَ يَانِيَ إِنْ إِلَىٰ

تمانے دب کے پاس سے فٹانی نے کر آیا موں ۔ روز معدد شکر در روز اور نامک م

اوربنی اسرائیل کی طرحت رسول بن کرآیا ا و د

اورحب عيني ني كما است بني المراكبي بي

إِنِّى ُرَسُّوُلُ احَلَٰهِ إِلَيْكُمُّ مُصَدِّقَالِمَا اَبَيْ بَدَ تَّى مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَتِّمُ أَبْرِسُولِ عَالَىٰ مِنَ الْبَعْدِى إِسْمُ مُا هُمَدُ فَلَمَّا عَالَىٰ مِنَ الْبَعْدِى إِسْمُ مُا هُمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمُ إِلْبَيْنَاتِ فَالْوُا هُلَا أَوْ رِيْعَى مَّبِيْنَ وَ

نهارے نئے خداکارسول ہوں اور اپنے سے
قبل کی کتاب تو رہت کی تصدیق کرنے والا اور
اس رسول کی بٹارت دینے والا ہوں جو رہر
بعد آنے والا ، ورثب کا نام احمدہے ، توجب
وہ رسول الن کے پاس بینا ت نے کر آ اپنو وہ
کہنے مگے کہ یہ تو کھل ہوا جا دو ہے۔

(الصعت - ۲)

اورانجيل بنابا كفسل ١٧٨٨ بيران فرانى خصوسيات كى مزير تفسيرب

جيباكرانجيل متى مي يه كر:

مِي بِي اسرائيل كَ كَعُولُ مِولَى بَعِيرُ ول كَ لِعُرَا إِن ولا يَ

اس تصریح کے بعداس لازمی نتیجہ سے مغربنیں کئیے ہے ، حصر بندہ کی مخصوص مشراعیت کی مکمیل کے لئے آگی تھی، جو توحید کی دعوت اور لوگوں کی لمزداخا، نی تربیت بیرانی تھی اوراس کے مواج کھے ہے وہ کذب وا فترانہے۔

اسطرح مسیحبت اپنے موقف کوان باتوں کے ذریع منتبین کرلاتی ہے ، ان فلک توجید ادماکی مباوت کی فقط کمیل نفی ،
توجید ادماکی مبیجی ہوئی اصلی عبسائیت پرزیادتی کی نمکن ہے، اسی لئے قرآن کیم نے پارباد فلات باری کے بلاے برناہ دوی سے فررا باہے ، اور صفرت میں کے کی حیثیت واضح کردی ہے کہ د

ا عالب والوافي دين من زيادتي ذكرواور

يَا أَهُلُ ٱلْكِتَابِ لَا تَخْلُوا فِي دِيْنِكُمُ

فدلکے بائے بہت ہی کو اسے رعیسی بن بریم )

قدالشرکے دسول اور اس کا کلمہ بی جسے اس مریم کم بہنی پاتھا، اور وہ فداکی دوں بی سے ہے تو فدا اور اس کے دسولوں پر ایمان الا کو، اور بین فعدا فدا اور اس کے دسولوں پر ایمان الا کو، اور بین خدا فدا فر اس سے رک جا کو ہی تمہائے ہے بہتر ہے فدا نوا کہ بی کہ اس کا کو کی اوا کا جو اس کا فوا وہ سب کچھ ہے جو اس کا کو کی اور اکا جو اس کا اور وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور الشرکی ذائے بنیت آسمانوں اور زمین میں ہے، اور الشرکی ذائے بنیت وکل وکل وکر ال بہت کا فی ہے۔

وَلا تَقَوُّلُوا عَلَى اللَّهُ الْآلُعُقَّ، إِنَّا أَلْكُمُّ وَلَهُ اللَّهُ الْمُكَا اللَّهُ وَكُلِمَ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهِ وَكُلِمَ اللَّهُ وَكُلِمَ اللَّهُ وَكُلِمَ اللَّهُ وَكُلِمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَلِمُ الللْمُولِقُولُولُكُولُولُكُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولِ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُ

جُسِیت عزن مین لائے تھے،اس کی ایک بی تصویر، قرآن کریم سے بین گگئے ہے، (حوام بیجین کا دا حدالتی ما غذومصدرے)۔اوراس کے ساتھ ہی معروضی علمی مجت کے نتائج بھی سامنے لائے گئے ہیں، «مثله عاقبہ ترالامود،

#### فرآن بى سىجىت كامان دكيون؟

بهان ایک عزاص بوسک ایک حضرت عینی کالی بولی میجیت کی تعیق بی میرامصدر و مافذصرت قرآن مجیم کی کیون را جاس کا جاب بی وینا پر تا ہے کہ قرآن بی و مینا پر تا المقالی و اربحی ذریعہ ہے ہو جمزت اوم سے درسول اکرم تک کی آسانی دسالتوں کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے اس کے سوازج دنیا بین الیسی کوئی آسانی یا انسانی کتاب موجود بنیں جرب کاعلی مقام اسے عرصت کے قائم را جورا و راس کے موجود ورسم انحطاور افتال فیا

قرأت كم مفوظ مون اس منه اسل يجدت كي فنيق و تلاس كاراه من قرأن كاروشيم من مراف كاروشي مي المناكوني تعصيب بهان اس طرافيد كا اختيار المناكوني تعصيب بهان اس طرافيد كا اختيار كرف كاروني معقول دلاك من و المناكوني معقول دلاك من و المناكوني ال

ا- اس کے کہ اختلاف و تصا دکے سبد النجبیل کو تاریخی علمی استناد واعتماد حاصل منیں اگر دیم علمی استناد واعتماد حاصل منیں اگر دیم بعض کو کو سنے کو شعن کی ہے ہوئیا کہ پادری بوطر فی نے اپنے رسالہ کا محدل والمفروع " میں اور پادری ابراہیم سعید نے مبتارت بوقا کی مشرح میں ایسی ہی بے فائدہ ہمت کی ہے۔

۳- اس کے کہ وہ فو دان اسلام لانے والے ہیں میں گرنتید کانشا نہ بھی تبی ہی ہو ہو کہ اس کے کہ وہ فو دان اسلام لانے والے ہیں اجیب موسیوا ٹیبن ڈینیہ "جوایک فرانسیسی صور کے لائش حق کی اور میں مرکر داں رہے ہیں اجیب موسیوا ٹیبن ڈینیٹ ڈینیٹ ہوایک فرانسیسی صور کے مقالت کے اور من کی فی مقرب نے انھوں نے معالم کے نا دی مقبل نے اور وہ ان ایک وں نے انہوں کے ایک اور وہ ان ایک وہ انہانی اور وہ ان حالم کے نا دی انسلام کا انسلاک کر دیا ، انھوں نے اپنی مقالے :

وه انجیل جید النه تعالی نے صفرت عیسیٰ کوان کیا وران کی قوم کی

زبان میں بھیجا نھا، اس کے بارے میں کوئی سنسید نہیں کہ وہ ضائع اور

گم شرہ جیز ہے۔ اوراب اس قاکوئی اخراشان بھی نہیں رہ گیا ہے نہ

سو۔اس طرح وہ بیر سامی می مارک شدید اعتراض کا فشار نہیں بی ہے جیسے داکٹر کھی قالے کا کہنا ہے گا۔

کا کہنا ہے کہ:

اسيديت سيديرى مرادوه بدج بوصرت بيخ كاتعليات اوران كالعرفيا

له وانتعدفا صدينورالايران من ايم ، ويم ..

پرمنی ہے مذکر وہ ہوان کے کلام اورسیرت میں بعد کے اعدا ورتا ولیس المه الله

۲۰۱۰ می مقابل مین بم قرآن کود بیطة بی کرسیمی حلقون مین همی اس کالمی حیثیت مسلم به ۱۰ اوربهم ان کے بڑسے محط طبقہ کو قرآن کی تاریخیت اور استناد کا احترام کرتے موائد اور اس کے بڑسے محط طبقہ کو قرآن کی تاریخیت اور استناد کا احترام کرتے موائد اور اس کے تسلسل و تو اثر کا معترف باتے ہیں ، چنا نج فرانسیسی مترق استا فی دیمومبین "نے اسلام براین کتاب میں لکھا ہے:

منصف مزاج آدی یہ کینے پر مجبور ہے کہ موجودہ قرآن وہی قرآن کے، جسے محد صلے اللہ علیہ وسلم اللہ وت کرتے تھے! سرویم میوراینی کتاب (لالکت آف محد) میں کتا ہے:

وی مقدس ارکان اسلام کی اساس تنی ، اسی کے ساتھ روزا نہ کی نازوں میں قرآن مجید کی نظاوت لازی جزء تنی ، خواہ وہ نازفر من ہویا نفل ، اور فرمن وسنت نازوں میں قرآن کی تلاوت یا عث تواب ہے اسلام سات اور خود قرآن کے مطابق ہے ، اس سے بیشتر ایکے مسلانوں سے مان سے بیشتر ایکے مسلانوں کے مان سے ناز ان کوم خوظ کر لیا تھا ۔

ای کے ان مام مقائن کے مین نظراصل کی عیسائیت کے آفذ کے لئے قرآن کی میسائیت کے آفذ کے لئے قرآن کی مواہمارے سامنے قرآن کی مواہمارے سامنے

اله الرمالة والرمول مده عن التفكيول تفلسفي في الاسلام: الدكتوره بدالم عمود المسلم عمود المسلم عمود المسلم عمود المسلم المعرب المسلم المعرب وصبيكا . والأسلام والمسلم المعرب وصبيكا . والأ

ایساکونی اور آخذ نمیں ، جو حقیقت ثناس اساری تسلی کرسکے ، اور بو مصنبوط علمی بنیادوں بر تفایم ہو، تو میں اور نمازی سادق بر تفایم ہو، تو میں اور نمازی سادق القول ہے ؟ القول ہے ؟

\*----

## ماریخ میشین مصرت میسی اسکے بعد حصرت میسی اسکے بعد حصرت میوں کے نظام

النّدَنّانَ أَنْ الْبُنْ الْمُونِيَّةِ أَنْ مَا إِلَيْهِ الْمِيَّةِ أَنْ مَا إِلَيْهِ الْمُ كُوحِ بِدَمَا وَى اورمحسوس معجزات ست لُوازَا نَفَا جَنْ سَصَسِبِ الْفَهُولِ مِنْ أَنَّهُ وَارْوَطِفَلَى إِنْ بَرِهُ لُولُ لِ مِنْ إِلَّتِ جِسِينَ كَ ١٠٠١ مِنْ أَنْ كُلُهُ وَ

ین نے کہا میں نعوا کا بندہ موں اس ۔ نے میری کا ب وی ہے اور ہی بنا یا ب اور می تمالیے لئے می سے بڑیا کی شعیر بنا مکتا اوراس میں (دفع) بچونک مکتابوں تاکہ وہ فدا کے حکم سے پڑھیا بن جائے اورا ندھ اور کوڑھی کوشفا مع مکتا اور رہے کو فدا کے حکم سے نادہ کرمگنا ہوں اور

قَالَ النِّ عَبُدُا مِنْهِ النَّا إِنَّ الْكِتَابَ وَعَبَلِينَ نَدِيثًا ٥ (مِم - ٣٠) أَنْ أَخُلُقُ كَلُمُونَ الطِّبْنِ كَهُيئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُعُ وَيُهِ فَكُونُ طَهُرًا بِإِذْ نِ اللَّهِ مَا أَنْفُعُ وَيُهِ فَكُونُ طَهُرًا بِإِذْ نِ اللّهِ مَا أَبُوعُ كُالْا كُمْهُ وَلِمَا أَرْضَ وَالْمَحِي المُونَى الْمَالُونَ اللّهِ وَالْمِيَّالُمُ مَا اللّهِ وَالْمِيَّةِ الْمُلُونَ

تنايي بوكعاتيه اوربواينه كفرون بي ذخيره كرتے ہو بتا سكتا ۽وں .

وَمَا مَدُّ خِرُونَ فِي بُسُوْبَالُمُ

ر آن فرانده ۲)

اوران محيزات كي مكريد، يثنى له خدالي فكومية، وجبروت كالهيودي عقل بينيا بوئے فلری اس وقت نقاب من انصارور علان مورائے میں وقت نوار وعل منے ر**دح کاانکارکرین در برموبود جیز کی غلیق کے اسار ب**وعلل اورعوں وغایت اسان تفسيركردي تفي اوراس ادى تعبير في نظرب (THEORY) اور على (PRACTICE) كَيْشَكُلُ الْعَيْبَالِأَرُنَّ اسَى لِيُحْصَرُتُ عَلِيمًا كُودِ سُرِيرَ كُنَّهُ هُواتِ مَا دِي فَكَ سَحِ لِيَ أَياسِ ميني تابهة امويك اورانهون في الحدارة ما ده يكى آلودا بيون من كف اورروحاني اِکیزگانک، نینجنے کی راہ ہموار کی، اورانیان کے روحانی شعور کی غیراً کی تنظیب وجارت سنداً كاهكرابا.

اس زیائے کے کئی ہیود اور کے دل گئی والی ن چکے نظمے اس معدر اللہ ولول كونرماني والى تعليم كيسائقه مبوث بوئ ، اور بيودا درا إلى مامره ك وربيان مها وات کااعلان کراچنملی میودی غلام احجهوری، اور ذربی نیه دوئے تھے۔

بیمانخهاننی د واساب (بعنی رمالت عیسوی ا وربهو دی مزاج کے اختیارت اوربہو دلیاں اور سامریوں کے درمیان قائم کردہ مساوات) کی وجہے (حصرت داؤہ كازبان سے بعنت زوہ) بهوديوں في حصرت سين كا أن مفالفت سروع كرر فارتيالقت أينشه سعان كى فطيت كانبررى ب افرأن كارشا دي:

حب ہی ان کے پاس کوئی رہوں لا۔۔۔۔ وَمُنْ الْمُعُمُ وَرِينَا كُلُهُ الْحُودَةُ عَيْرِ بُعِنّا ﴿ مَزَانَ كَانَا مِن جِيزِكَ إِلَوْنَ إِلَا مُ

كالسنوه وسوالها لاتهوتى

يَّقُنْكُونَ (المائمه-٠٠) ايك فرلق نے جشلايا در دوسرے نے تتل م نسادمجايا۔

چنانچ بهودی سراید داروں نے تصرب کی مخالفت کا علان کردیا اور دوی حکومت کوان کے خلاف جرنا سرخ کردیا ایکن اس معالمہ میں اسی سبب سے دیم کوئی کہ اور روم یوں نے بعود کی بات اُن سی کردی کہ رومی بہود ہوں کے معالمات میں دخل نہیں دینا چلینے تھے، اور رومی حکومت کی نظر س بہود اور حضرت میٹے کا اختلاف ایک گھر بلوچ جگڑے کی نوعیت رکھتا تھا، اس لئے حکومت کواس سے جب بہیں نظر بہنا چا سے کہ اسے فیام امن اور نظم وضع طزیادہ عزیز تھا، اسی کے ساتھ بہی میٹن نظر بہنا چا سے کہ سیدنا عیسی عنے کسی رسالت عام کا اعلان نہیں کی تھا بلکہ انھوں نے اپنی بہم، امرائیل سیدنا عیسی عنے کسی رسالت عام کا اعلان نہیں کی تھا بلکہ انھوں نے اپنی بہم، امرائیل کی کھوئی ہوئی بھراوں کی خلاف، بتائی تھی۔

الخون نے اپنی دعون میں عالمی نظیم اور حکومت وسیاست کا رنگ بھی نہیں افتیار کیا تھا اس کے کہ وہ ابھی دعوت کے ابتدائی مراحل ایان وعقبہ کی کا استقرار بنیں افتیار کی تھا اس کے کہ وہ ابھی دعوت کے ابتدائی مراحل ایان وعقبہ کی دعوت جاعت کی نشکیل وغیرہ ہی سے نہیں فارغ ہوسکے تھے ۔۔۔۔۔حصرت میں کی دعوت کا خلاصہ وجدانی اصلاح ، روح اور نفس انسانی کی نظافن وطہارت کو فت سرار دیا جا سکتا ہے۔

پیمبرانه دعوت ہین خوائی اصول کے مطابق چلتی ہے، الشرتعالیٰ ہی اس کے راستے تعین کرنے اور اس کے بارے بی فیصلے فرطتے ہیں جھٹرت عین مجمی خدا کے استے تعین کرنے اور اس کے بارے بی فیصلے فرطتے ہیں جھٹرت عین محمواکسی سے ایک نقے، جو خدا کا پیغام بہنیا تنے تھے، اور اس کے سواکسی سے منبی ڈرنے تھے، اس لئے روی حکومت کو میری دعوت سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور

اسی وجبسے اس نے میودی فاندان کے اس محمکر سے سے ایٹ کو الگ رکھنا لیند کیا، اوداسى وجرسے بہودى حضرت عليلى كے خاا ن اپنے حبلوں بين اكام بيے بكن بالاخر خدا کی قدرت و شیعت سے بہود نے حصنرت میٹے کی مکذبیب اورا نیرا دہی شروع کر دی ا وررومي حكومت بعبى حصرت مستطح كى متمن بن كئي ا ورائفيس بيمانسي كى سزاسنا دى ـ روی حکومت کے اس فیصلے پر پہنچ کرہم اس بحث کوہیں جھوڑتے ہیں،

اس كي جينييت مسلمان كے بهاراس قرآني صراحت ريعفيده في كه:

شُيِّبَهُ دُهُمُ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلُفُول يَخْشِيدِ رُدِيالًا اور وول ان كما يعين فِيْ رِلَفِي شَلَقِ مِنْ مُ مَا لَهُمُ رَبِ اخْلاف كرتي وه مِي ان كاطرف سينبي مبلابن انعيس اس كاكوني علمنسي ببوا عايال كاودا مفول نے اسے بقینیا فنل نہیں کیا لمکہ التعالترني الني طرت اتعاليا اورالترغاب

وَمَا قَتَلُوُهُ وَمُاصَلَبُوهُ الْكُنُ نُولُونَ فَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ مِنْ عِلْمُ إِلَّا إِنَّهَاعَ الظَّنِ وَمِنَا فَتَلُونُهُ يَقِينًا بَلُ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِمُا.

(النساء ـ ١٥٥، ١٥٥) اور حكمت والام

قران کی بیان کرده اس حقیقت کو ناریخ و ختین بھی سلیم کرتی ہے،اس کے کہ قرآن خود ناریخ و تحقیق کاایک منندترین ، خذیج جس سے ایکے مذاہریہ ، وریاضی ك يوادث علق بموتيمين، اوراس كيسوا دوسرسة ناركني حفالتي ظن وتخبين سيت زباد د وقیع نهیں ، بیاں سے سجیت کے خلا ب خود حصرت میٹے کی زندگی ہی میں دنی فلالم مشروع مود بالنام براجس كيابن دورك والكلاس

i- میبودلین کی رمینه دوانیون کا دورجیب اینون که کذب دانتران و عمیرا

مر عبروینی مظالم کا بسرار واله بن بیتی کے بعد شروع ہوتا ہے اوراس کے بعد شروع ہوتا ہے اوراس کے بعد شروع ہوتا ہے

دبنی مطالم کے بیاردور

حصرت عبسی سکے احد جیوں پرمطالم کے بیجاردور کئے ہا سکتے ہیں:

ا. عبدنسرو ربهق به

و- عدد زاعان سنت

س مهر داري سي ۱۲۸۹ - ۱۵۱۹

٨ - عهد وقلد بإنوس شبع ثمه

اگرسبین کی تحقیقات کے سنسٹیس برمرطداہم مزہونا تواسع بم راکرفیتے

ایکن ناریخ مسیحیت طالع ام کے سے ان حالات و توادث کا مطابعہ ناگز برہ ہن سے مصرت میں کے بعد سے اور کی اس مطابعہ میں سے ناریخ بر مسیحیت کا مقام مصرت میں کے بعد سیجیت کا مقام وکردارا وراس کی مناجی اسمیت داختی موسکتی ہے، اس لئے ہم سیجیت بر بجت کی بنیاد کے طور بران مطالم برای اجرائی نظر دالتے ہیں :

## دىنى مظالم نىرو<u>كى عهريمات</u> ئەمب

برونے سیوں پر رو کے جلانے کا الزام کھ کران برط نے طن کے تلم کرنا نٹروغ کر دیے ان مطالم کا بازواس سے ہوگا کہ اس نے سیحیوں کو دہا نوروں کی کھال میں جرکز کتوں کے آگے ڈال دیا کچھ لوگوں کو گرم ارکول کی جا دریں پہائی گئیں، اوراہف میں استوں پڑھل کی طرخ کھڑا کرے جلادیا گیا، اور دان میں اس طرح رفتنی کا انتظام کیا گیا، ارسیمیوں کے بدن کی چربی سے اپنے لئے موم بتیاں بناکران کی کوشنی میں وہ پہانشہ دکھیا تھا، اسی دہشت ناک ماحول اورکھئی ہوئی فضامیں انجین مرفس سے میں اور انجین لو فامرتب تھا، اسی دہشت ناک ماحول اورکھئی ہوئی فضامیں انجین مرفس سے میں اور انجین لو فامرتب

### دبى مطالم عهد شراجان سننئري

نوی تستی سے نیروک عبانتیں اس کے ظالم سے الگ رہے ، اوراس طری ہیں ا کو کچھ بستال طینان کی سائس بینے کاموقع مالیکن تقدیر نے انھیں بھی ایک نے امتیان میں بنائے کردیا، در اللہ وسخت گیرٹرا جان کے جمدین سیمی فرار مونے اور خطیہ عبا و ن کرنے پر بہور ہوگئے ، اس بھی وہ انھیں ان کے گھروں کے اندر بھی سزا دیتا تھا، س نے نفید اجها مات بربھی بابندی نگا دی اورانفرادی مازکو بھی اس نے ففیدکام وائی فرارہے کر ا نابل سرائھ مرادیا بلین بیسب اس لئے تھا کہ سبحی ارومیوں کے سرکاری فرمب بہت بستی کو چھوڑ کرا کی نامب کی بیروی کرتے تھے۔ چھوڑ کرا کی نئے مذہب کی بیروی کرتے تھے۔

لنَّابُ تَهَذِيبُ كَامْصِنْفُ لَكُفَّ سُهُ كَدِ:

"بلین نے ۔ جو رومیوں کی طرف سے ایشباکا عام تھا، سیمیوں کے بارے
میں اپنی کا و مت کے سخت رویہ کے بارے میں لکھا تھا کہ میں مصطوال جو ا میں سیمیت کا قرار کرنے پرانھیں قبل کی دھم کی دیتا ہوں اگروہ و و تمین بارا بنے نرمیب کا قرار کر لیتے ہمی تو ہیں بندیس بھالنسی کی مزادیتا ہوں اور انھیں میموں کرادیتا ہوں کہ یہ ان کی اس شکر پرطلمی کی میزادیتا ہوں اور انھیں میموں

اورمین سیحی فرد حرم میں اینانا مروکھ کردپنی سیجیت کا اکا کھی کرمیجیتے ہیں۔
اور متوں کا نام لینے نگتے ہیں، دلیہ، ؤب ورمتوں پر وہ نتراب ورکجو رکھی ویمانے
گھتے جتی کرمینے کو گائی بھی دیتے ہیں ''

دبنی مظالم دلیسی لیس کے میکن ادائی میں

اسکندرید کے بیر بارے والی بی کے طالما ناعمد کا نقشہ اس طرح کھینجا ہے !

ہمیں مانس لینا دو بھر ہوگیا تھا ، اور ہم خوف و دہشت کی فضایں جی ہے

سنھے سیلا ادشاہ کچھ جم ول تھا، لیکن اس کے بعد دوسرے نے آتے ہی ہیں

تکھی نظروں سے دیکھا او ہم برظلم ڈھا ناشرون کر دیا ، اس کے اسے بر ہمارا اسے بیکھی نظروں سے دیکھا او ہم برظلم ڈھا ناشرون کر دیا ، اس کے اسے بر ہمارا ا

عمره إورسيو و به الما الما المروع كرديا اورا يك يك عيساني كو مكورت معروف كرديا المرايك يك عيساني كو موابع في عيسائي المحافظ و المرايك عيسائي كو محوف كرويا المحافظ و المحافظ و

### دبنى مظالم وفلد بانوس كيم بريوم عرمي

حب مصنے دوسہ ہے مالک کی طرت رومیوں سے کلونعال کی کوشعش نئے وع کی نومے کے رومی کا کم وقائد کا نوس نے تحریان حربیت اورا دار کو کی کررکھ دیا، اس تحریک کو دیا ۔ اس تحریک کا کہ کے سئے سزا ۔ دل معرول سے کھیلائیا ۔

ان رون نظائم کاشکا مروف والمسیحیون کے بارسے میں مؤرخدین کا ندازہ ہے کہ ان رون نظائم کاشکا مروف والمسیحیون کے بارسے میں مؤرخدین کا ندازہ ہے کہ ان کا تعداد ایک ناکھ جالیس ہزار (۱۲۰۰۰) سند کم نہیں ،اسی وجہ سے مصری فبطی بنی تقویم (جہنتری) کی ابتدا نبی توادث سے کرنے ہیں تاکہ انھیس اپنے عوام ہیرومی منطالم بادر میں ۔

ان حادثات كوسائف ركھ كرسيجى ارئ اورته نديب كے طائب علم كے ذمين يوال

الجرنيم بيك:

ا كيامسجيت كيسلس كاكوني بوت ملتا ۾.

اله الريخ الاسة القبطير الزيوا الديداء

م ۔ کیا مسیحیت ایک انی نظام کی نینیت سے سیدنا عیسی یان کے بعدو جود ہیں گی ؟ م ۔ کیاان انجیلوں میں بوسلسل دینی مظالم کے برآشوب دورمیں کھی کیمین اسانی کاب ا کے اوصاف برقراررہ سکے بہر، بارہ سکتے تھے ؟

م رکیاد بنی مظالم کے اس بھیا لک سا سے بی انجیل کے مزیدن سٹی غیر ہانداری اور معروضی بنداز کو برقرار رکھ سکتے تھے جس کا مطالبہ آئ کے سبحی دانشور کرتے ہیں ؟ ۵ ۔ ان زمانوں میں کھی گئی انجیلول کے استنا دکو تاریخ کس مدیک سایم کرتی ہے اوران کھنے والوں کے بائے یہ بہ تاریخ و کھینے وقت میں کیا بتاتی ہے جبکہ ان کے کھنے وقت الیے پرسکون حالات نہیں تھے جن میں کوئی علی مجہ ندینے ہا مب داراندا ندا زیامی سامن سانے آئی ہے ۔ ج

س كنتام سلم او ينير سلم خففين كوان تام سفائق كوهبى سامني ركسنا وإسبك.

-- \*---

# مسحى عقائدين فلسفه كي أميزش

امنزاج مغربين

مجوسی ایرانیوں اوربت پرست رومیوں کے درمیان ہونے والی جنگوں بیں
رومی ادخام و کی یہ واضح رویہ سنے آیا کہ وہ ایرانیوں سے متاز ہونے کے لئے وہ بھی

ایک قومی نرمی اینا کی ،اسی موقع ہرروی حکومت کے سامنے صرف سیجی ندم ہے تھا
جس کے خلاف روی حکم ال برسوں صعف آرار ہے ، چنانچے رومی حکام سیاسی صلحت کے تعت
بیدائی بن گئے اوراس طرح سیجیوں پردنی مظالم ضم ہوگئے اور طنطین کا عمر سیجیوں کے دینی مظالم ضم ہوگئے اور طنطین کا عمر سیجیوں کے دینی مظالم ضم ہوگئے اور طنطین کا عمر سیجیوں کے مصرف کئے مسید سیکے گئے مسید سیکے گئے مسید سیکے گئے مسید سیکے گئے مسید سیکا دین سیکھیاں کی مسید سیکھی کئے اور سیکھی اور سیکھی کے دینے مسید سیکھی کیا کہ مسید سیکھی کئی کے مسید سیکھی کئی کا میکھی کے دینے کا میکھی کے دینے کا کا میکھی کیا گئے کہ سیکھی کے دینے کہ سیکھی کے دینے کا کا میکھی کے دینے کیا گئے کہ سیکھی کے دینے کہ سیکھی کے دینے کی مسید کیا گئے کہ کہ سیکھی کے دینے کی مسید کی کہ سیکھی کے دینے کیا گئے کہ کہ کو کہ کی کو کئی کا کا میکھی کے دینے کی کھی کے دینے کا کہ کی کہ کہ کا کہ کہ کہ کے دینے کی کہ کو کئی کرمی کیا گئی کی کہ کو کئی کی کھی کے دینے کے دینے کی کہ کہ کی کھی کے دینے کی کو کئی کی کو کھی کے دینے کی کہ کی کے دینے کی کھی کی کھی کے دینے کی کئی کی کھی کے دینے کی کھی کی کھی کے دینے کی کھی کے دینے کی کا کھی کی کھی کے دینے کی کھی کے دینے کے دینے کی کھی کے دینے کی کھی کے دینے کی کھی کے دینے کی کے دینے کی کھی کے دینے کے دینے کی کھی کے دینے کی کھی کے دینے کی کھی کے دینے کی کے دینے کی کھی کے دینے کی کھی کے دینے کی کھی کے دینے کی کے دینے کی کے دینے کی کھی کے دینے کی کے دینے کی کے دینے کی کھی کے دینے کی کے دینے کی کھی کے دینے کی کے دینے کی کھی کے دینے کی کھی کے دینے کی کے دینے کی کے دینے کی کے دینے کی کھی کے دینے کی کھی کے دینے کی کے دینے کی کے دینے کی کھی کے دینے کی کے دینے کی کے دینے کی کھی کے دینے کی کے دینے کی کے دینے کی کے دینے کے کے دینے کی کے دینے کی کے دینے کی کے دینے کے دینے کی کے دینے کی کے کے دینے کے دینے کی کے دینے کے دینے کے دینے کی کے دینے کے دینے ک

اس منزل کے بعد سیست نے جبد نئے قدم اٹھائے وہ یہ کہ روم کی بہت پرسن اور فلسفیا نہ تمذیب کے ساتھ فکری طور پرمزاحم اور معرکہ آرا ہوگئی جس کے بارہے بی فندند کلمننا ہے کہ :

" فلسف نے دینی خیالات کی ندرید از تیب اور ترکین کی فاطر بو ای علی سے

کام بیا ناکروہ بے جین دبی شعور کے را منے دنیا کے بائے میں ایک قابل قبوں افرید کا میں ایک قابل قبول افرید کھ سکے جہانچ اس طرح اورا رطبعیات پرشتی جیدد بی نظام ماہے آگئے جود و مرے نظاموں سے می حدکت عن تھے ؛

اس کا مطلب بہ ہے کہ سبحیت کے شکل پریرمونے سے پہلے دون حکومت میں تین ند سب تھے :

۱- حکومت کا سرکاری ندمهب یعنی بت بیستی ـ

۲- نیودکا قومی ندمهب بهبود مین بحس بین تکومست، دخل انداز نهیس موتی کفی به ۲- نیودکا قومی ندمهب بهبود مین بحس می تکومست دخل انداز نهیودی تقط او زوروم ۳- حصنرت عمیسی کا مدسب حس کے خلائت رومی سلطنت اور بهبودی تقط او زوروم کا مذمهب بن گیا به

دنی مظالم کے دوران یہ دو مختلف رجانات سامنے آئے کہ مجھ سی روی بت پرتی میں داخل مو گئے بیکن ان کے دل دو ماغ اوران کی - ۱۰ رد بال سیمیت ہی کے ساتھ رہیں ، دوسرایے کہ رومی بن پرسن عمد منظالم سے بعث سیمیت میں داخل موٹ بیکن و کھی اپنی بت پرستی کو معبلانہ میں سکے ۔

اسی کے ماتھ است بھی میٹی نظر کھنے کہ روئی سلطنت بھی کہرے طبقاتی فرق واقیاز کے کہرے طور پر اثرانداز ہونے کے خاد ف تھے ، روئی سلطنت بھی کہرے طبقاتی فرق واقیاز کا فسکا رفتی ہونا نے جہاں ہم خوش حالی اور فارغ ابرائی دیکھتے ہیں، وہ حاکم طبقہ کا حصر ہے اور اس کے بعکس جوام بھو کے اور دانہ دانہ کے محتان نظراتے ہیں ۔۔۔۔ ان حالیت بی نوام کے لئے ذہب ہی ایک سہارا بن کتا تھا ایکن وہ بھی مرور ایام ، بھوک اسرائی ارت کا میک حکومت کے خام ، اور ذہبی لوگوں کی رہی کا دی کی وجہ سے بہت کم ور دیگریا بھا، اس سے کے حکومت کے خام ، اور ذہبی لوگوں کی رہی کا دی کی وجہ سے بہت کم ور دیگریا بھا، اس سے کے حکومت کے خام ، اور ذہبی لوگوں کی رہی کا دی کی وجہ سے بہت کم ور دیگریا بھا، اس سے کے حکومت کے خام ، اور ذہبی لوگوں کی رہی کا دی کی وجہ سے بہت کم ور دیگریا بھا، اس سے کے حکومت کے خام ، اور ذہبی لوگوں کی رہی کا دی کی وجہ سے بہت کم ور دیگریا بھا، اس سے کے ا

على بنا دان دراع كوبكارا درعقا كدكومتزلزل كردينى ب خاص طور بيلعيف الايا كوك او يغلط عقا كدك بيروى كرفنے والے جن كے ايان كى كوئى بيسى بنيا دنهيں بوتی مائر تر ظلم عكومت كى بيطى اور بددنى كائنكا ر موجاتے ہيں۔

امی سبب سے روما ہیں دینی سرگرمیاں گفتاری بڑا ہے اور دلوں کا دیا اور دلوں کا دیا اور دلوں کا دیا اور قار میں اور کا مقام منہیں رہ گیا تھا۔ فلا سفہ نے اس نیا کو جنرا جا ہا اور وجدانی ارتقار اور فعت بہا کری جا بہا تا کہ فلا فلا سفہ نے اور فعت بہا کری جا بہا تا کہ فلا فلا سفہ نے دوفکر صوفیا نہ مراقبہ واستفواق کی جگر ۔ دوفکر موفیا نہ مراقبہ واستفواق کی جگر کے دا ای طرح دین وفلسفہ کا ایک می کرب تیار ہوگیا، اور دینی شعور فلسفیا نہ ذات سے قریب آیا میں دافل میں اور فلسفہ سے سے دوفل میں اور فلسفہ سے دوفل میں اور فلسفہ سے دوفل میں اور فلسفہ سے دوفل میں اور فلسفہ سے دوفل میں اور فلسفہ سے دوفل میں دوفل میں اور فلسفہ سے دوفل میں اور فلسفہ سے دوفل میں میں دوفل میں دوفل میں دوفل میں میں دوفل میں میں دوفل میں میں دوفل میں دوفل میں میں دوفل میں میں دوفل میں دوف

اس، تران کشیدی دوی بت پرتا وربیبایت وی وی ایک به ایک به ایک به ایک به ایک به ایک به ایک کسال دیم ورواج پردا بوشند افرسیست فلسفه استره در حوار وغیره کامجموعه بنگی اور دوی روی بیم به وراسیمی او ببت پرست جی نظی ایس نئی ایک شنز که به نیر بیمی بنگی اوراس طرح فرسی با فلسفه با فلسفه با فلسفه با فلسفه با فلسفه با فلسفه با دروه سیست جوفلسفه اورشرک سے الحجی تقی افونسیا تی افونسیا تی اورون سیست جوفلسفه اورشرک سے الحجی تقی است به با اورون سیست بونسی فلسفه کا بورگ این ایس ایس ایس به با ایس ایس به با ایس ای بیمی ایس به باید و بیمی با ایس ایک با با ایس ایس به باید و بیمی المی با بیمی با ایس به باید و بیمی با ایس به باید و بیمی المی با ایس به باید و بیمی باید و بیمی به باید و بیمی به باید و باید و باید و بیمی به باید و باید و باید و باید و بیمی به باید و بیمی به باید و باید و باید و بیمی باید و بیمی به باید و ب

#### امنزاج مشرف مي

اسکندر میرکا کمنیہ فکرونلسفہ اپنے پہدیں بحرابین متوسط \_\_\_\_\_ کے جنوبی کا مندر کا کمنیہ فکر منطاعیں جنوبی کنا رسے پر گویا انسانی علم وحکمت کا منارہ تھا، بھاں سے دینیا بین علم وفلسفہ کی شعاعیں بہنچ رہی تھیں ، یہ فادیم تہذیبی ، ریخ کی ایک شمصنی تھیں ہے جس سے کسی کو انکارٹیس اسکندیہ کی علمی سرکرمیوں میں اور تانی اساتذہ کی وہاں آ مدھے اور جان پڑگئی ۔

وبتنانِ اسكندريكامشهور علم اس وقت المينوس" (م ٢٢٢ع) تفاجس في من على المن المنتانِ السكندريكامشهور علم المن وقت المينوس" (م ٢٢٢ع) تفاجس في المنتار المن المنتار المنائر المنتار المنتا

اس کے بعد افلوطینس ۔۔۔۔۔(م معری) اس کا بہانشہن ہوا ہیں ۔۔۔
اسکندر بین لیم اپنے کے بعد ایان اور مهندوستان کا بھی سفر کیا، اور مہندوستانی یوگا کا علم حال کی بین نظاء اس کے ساتھ برطوازم، اور برمن وا دستے بھی واقعت مہوگیا تھا، اور وہ اسکندریہ لوٹا ہے، تواس کی جھولی میں رنگ برنگ کے نظافتی تمونے تھے، جنانچہ وہ ان مختلف ابحار کو بڑھا تا بھی نظاء اس کی تعلیمات تین بنیا دوں برقائم تھیں.

ا۔ کائنات کی خلیق فائق اول وازلی سے ہوئی ہے جس کا احاطہ فکر انسانی نہیں کرسکتی۔ ۲۔ تمام ارواح ایک بی روح کی شاخیں ہیں جو خالت ازبی سیعقل کے واسطے سے متصل تھی ہے، ادراسی سے کلی تھی ہے۔

۳- دینالینے وجود انکوین و تشکیل اور حرکت میں خانت اول دازی ، اس تص کلی ہوئی عقل ، اور روح اعظم (جونام ارواح کا مرحشید ہے ، کی محتاج ہے۔

افلوهاین اپنے نظریہ شلیب کی شرح اس طرح کرتا ہے: ا۔ خالق اول سیعقل صاور مولی اور اس کا صدور ٔ ولادت کی طرح نہیں ملکی ظہور کا اندازر کھتا ہے۔

٧ ـ حقل سے وہ روح نکلی جو وحدت اور تام ارواح کی اساس ہے۔ سر۔ اور یتمینوں: خالق اول عقل اور وح \_\_\_\_عالم ی کوبن وکیل کی اساس میں۔ ان تحقیقات کی مبیا د و معلومات تغییں ہوا فلوطین کو ہند دایران سے حال مولیً تفيس اورجن سحے لئے اسکندر سے کی نوا فلاطونیت تنبیسری صدی عیسوی کے نصف آخر ( ع من متاز تفي اور يحي تثليث كاعفيده انيقيه كي يونسل ( NIC & E ) بعني چکقی صدی علیموی کے تمسیرے دے (۴۲۵) سے پہلے عام نہیں ہوا نعا، اس طرخ سجبت اوراس كے افانيم كلات نوافلاطونبيت (NEO\_ PLATONISM) بى كا انعكاس مِي ـ دوسری طرف او رب سے متعد دفلسفی مسیح سے وجودسی میں شک کرنے میں اوران کی فتخصيت كونوا فلاطونيت كيابك علامتي تنحفيبت قرار دبنيج بيجس سيحاس فلسفرير دمنی رنگ يواها ديا گيا: اكروه عوام الناس كے لئے قابل قبول موجا كے . ىكىن بدا كى فلسفيان مفروص برجس كى اسالىم كسى طرح مّا ئېرىزىدىر كرسكتا، اينى كو فرآن مين يصراحت م كحصرت التركني ورسول اوراس كاللمني الترتعالى كالراء إِنَّ مَنْلَ عِيْسِي عِنْدَادِينِهِ مَنْلِ الدِّم ﴿ عِينِي مِنْال اللَّهِ كَ نِرُوكِ آدم كَ طرح خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّرَ قَالَ لَهُ كُنَ فَيَكُونَ عَلَيْ مِن تَمَالِيهِ وركماكم مومالو وه بوگا۔

وه بوج. جب لانکرنے کما اے مریم اِلٹارتمبیں اپنے مکی کلمہ (ٱلعران ٥٩) إِذْ قَالَتِ الْمُلَاعِلَةُ بَاهُنَ مُ إِنَّ اللهُ کی بشارت فینے ہیں جس کا نام سے معینی بن مرم ہوگا، وہ دنیاا ورآخرت میں آبر و منداورالشرکے مقربین میں مرکا۔

يُنَتِّرُوكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ الشَّمُ الْمُسَيِّعِ مَعَ الْمُسَيِّعِ مَعَ الْمُسَيِّعِ مَعَ الْمُسَيِّعِ عَلَيْهِ الْمُسَاقُلُافِرَةً عِينَ الْمُسَاقُلُافِرَةً وَمِنَ الْمُسَاقِلُافِرَةً وَمِنَ الْمُسَاقِلُافِرَةً وَمِنَ الْمُسَاقِدِ وَمِنَ الْمُسَاقِلُافِرَةً وَمِنَ الْمُسَاقِلُونِ وَمِنَ الْمُسَاقِلُونِ وَمِنَ الْمُسَاقِلُونِ وَمِنَ الْمُسَاقِلُونِ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

اس طرح سبحی شلیدن ان فلسفیان بختول کی بیدا وارمعلی موتی ہے ہورو می معاشرہ میں عام تعین اس کے ساتھ ہی سیعیت میں وہ مشرقی افکار مجی واخل موسکئے، جنہیں انسانی ثقافتوں سے نوافلا طونبیت نے درآ مرکبا کھا، اور ان سب چیزوں نے مسیعیت کے مرکز کی شکل اختیار کرئی اور روما کی مخلوط ثقافتی فصل نے ایسا کر سنے میں بڑی مدد کی جس کی وجہ سے سیمیت کو جیشیت ایک ممتاز فکر یا ایک متحرک نظام مل کے لینے وجود کے انبات کا کوئی موقع مذمل سکا.

مجھاندلینے ہے کہ بی قاری میرے بیانات کو اڈعانہ مجھ لے مالانکرمیری کوشن مشرف سے ماکل کوجوں کا توں دکھنے کی رہے ہے، اب بیر بیاں کمنا جا ہتا ہوں کہ تلیت کا عقیدہ ایک فلسفیہ نظریہ ہے نہ کہ کوئی دبنی مسکد، اگر جیا صحاب تلیت سے دبی مماکلی بی شارکرتے ہیں ایکن اربخ اور زمانی ترتیب کے کا ظریق تلیث کو، ایک نی مسکلینیں کہا جامک اسی سے میں کے میری تحریبی کہیں مکم مگلنے کا انداز جھلک سکتا ہے۔

تاہم میری مخاصانہ کوشسٹ ہی ہے کہ تقبل کے عبر جابنداد مقفین کے لئے میری مجدث ایک معروصنی مطالعہ اور مواد کا کام دے سکے۔

يهان م ايك م السفيان بران كى طرف متوجم وسيم يصفه موتنظر قايون توجم و المراد المدخل الدراسة الفلسف من ديا ب اورج سن المدخل الدراسة الفلسف من ديا ب اورج سن المدخل الدراسة الفلسف و المراد عن المدخل الدراسة الفلسف و الكرم و المراد عن المراس من حي ب اورج مراوم و الكرم و السف موسى في المراس من حي ب اورج مراوم و الكرم و الدراس من المراس من المراد ال

ليون تونيكتاب:

فیمودی عقائدا ورلونانی فلسفه کے استراج سے صرف کی فلسفه می طهور پزیر نہیں مواد بلکہ ایک دین بھی رونا ہوا، لینی سیسیت سی نے بہت سے بونانی افکا رو آراکوم ضم اور قبول کر دیا تھا۔

ان اقائم ي بالاقنوم : تام كالان كامصدر في فند ورج نها تام كالا كوحادى اورميط به شفسيى باب كيتين .

دوسرا: بيا جوكلمه. "بيسرا: روح القدس ـ

یاں یہ کموظ رہنا چاہئے کہ یہ بنوں اقائیم افلا عوبیت کے نزدیک جہراور رنبی مساوی ہے، چانچ رزدیک جہراور رنبی مساوی ہے، چانچ برنبی مساوی ہے، چانچ برنبی مساوی ہے، چانچ برنا جو ایسے برنا جو ایسے کہ برمونا مکن نبیس، ورند کا لسے برنا جو ایسے کی براہوا ہے، اس کا کمال میں ایسے کمتر ہونا مکن نبیس، ورند کا لسے عیر کا مل کا صدور لازم آئے گا اور ہاس کی ثنان کے منافی ہے، اس طرح وح القد باب اور بیٹے کے مساوی ہے؛

اس طرن حبسيسيت اقانيم للانه كونسليم كرنى ب تو ومي وه أي فلسفيا مذ نظريه

بله المدخل لدراستدانفنسغ سره . ۵ و ـ

كى قائل موحاتى هيم ومنتلف فلسفيان نعليمات اورخاص كرا فالطونيت اور نوا فلاطونيت مجبوعه بهجن مي سيهيالياني فلسف ببس بيغرلي فلسفكي بنياديي ،اوردومرا فلسفه كا مشرفی کمتب خیال مے جیےروی اوراونانی اساتذہ کی ذہبی فضامیسرآئی جیساکہ اس سے نائنده فلسفى كومهندوا يان كےفلسفوں كونقل كرنے كاموق ما تعاجيے اس نے ايك خاص شکل دی جیسے سیست کم میاا ورجب توگوں نے ایک مین قرار دے لیا، س لئے مسیمت کے محق کیلئے بونان كے افلاطونی فلسف نوا فلاطونبیت اور روم کی ششر کا نه تنلیث سے بیت کے رشتہ وفعلق کو ہمینندسامنے رکھنا جاہئے ،ابسااکٹر بو ایکر اکلے فلسفوں کا بعد کے فلسفوں پراورایک بڑے نظام كاجھوٹے نظاموں پراٹریٹر تاہے ہم دیکھتے ہیں کہ اسکندر پر کانوا فلاطونی فلسفہ سے تع مِن سامنة آجِيًا تَقَارُ ورنيقيه كي كونسل سِي ثالوث اوراقانيم لل تذكاعقيده مقرركياوه مهيت يُم مِنعقدموذ بعني اورعبيا بُيت ابني ابتدا ہي سے ظلوم مغلوبي في اورومي بتريتي اس بيغالب وحكمرال يهي البيال بيسوال بيدا موتا م ككس كاكس برا ترييا إلى برسكا تفام ينكم والريخ اور ندسب كي جو بالشخاص كي عود كرف كامو فع اور كبسال بحسي كام صنع

## مسجرت کے اُخذ (توراة، اناجبل رسولوں خطوط)

مسحبت ورخاص طور رمعا صرسيحيت ابنى تاريخ كے سلسلے من من ما خدر إعنا

لرتی ہے:

اول: توریت بیسے وہ عمد قدیم ( TESTAMENT کی اور وانجالیا کستے ہیں اور وانجالیا کستے ہیں اور وانجالیا کستے ہیں اور وانجالیا کستے کہ میں ذیادہ تنجیم ہے مسیحی بوری نوریت کو تسلیم نہیں کرتے ، وہ بعض اسفار کی وحی کے صحت نہیں گئے ہیں۔ نہیں گئے ، اگر جبہ وہ بیود کے بہاں معتبر کانے گئے ہیں۔

نانی: انجیلیں جغین ناریخی اسفار بھی کہا جا اسب ایک دان می صرت میں م کے ناری احل سے بحث موتی ہے۔

عیمائیوں کے نزدیک مقدس انجیلیں جارہی: انجیل متی (سم ۲۰۱۳) انجیل متی (سم ۲۰۱۳) انجیل مقدس انجیل مقدس انجیل مقدس انجیل مقدس انجیل مقدس انجیل میں سم کے بیٹر کو مقدس ان انتھا، اور انہی انجیلوں کو مقدس انا تھا، اور انہی انجیلوں کو مقدس ان تھا، اور انہی انجیلوں کو مقدس کی کونسل سے بیل ارمنیویں نے مصرف اندی کی اور یہ کما نھاکائی جارو

کوتسلیم کیا ماسکتا ہے، اور کھی مستخدین بیقید کی کونسل نے کھی مرف ان جاروں کی تغذیب تسلیم کی اور جربے نے ان کے علا وہ متعدد انجیلوں سے انکار کردیا، انجیلوں کی کثرت پرخود مسیحیت کے مورضین کا آغاق ہے، اوروہ ان انجیلوں کا ذکر کرتے میں وانجیل الی مرفقون، دیصان انجیل سیعین نانس، انجیل تذکرہ اسرن تہس، پھرانجیل برنا ہا۔

نالت؛ رسائل فرطوط جبنیں و تعلیمی اسفارکا نام دینے ہیں ،اس کے کہ وہ موہودہ انجیلوں سے زیادہ سیمیت کی نومبنے وتفسیر کرنے ہیں ، یداسفار بونانی زبان بیسیمی دنیا کے مشہوراتنیٰ ص کے فلم سے نکلے ہیں .

اس طرح مسیحیت کے عتمد آخذ جارانجیلیں اور رسولوں کے خطوط رہ جائے ہیں انجیلیں تاریخی کا جن کا میں اور رسائل و ہیں انجیلیں تاریخی کی ترین کی سے بحث کرتی ہیں اور رسائل و خطوط اسیحیت کے دین عاز عمل کی تفسیر کرتے ہیں ۔

گرفدانے دیا : آو ہم ان موصنوعات پردوشنی ڈال کر نبا کیں گے کرمسیست اورسیمی اس نورتوصیہ کے کس قدرمناج ہیں جس میں وہ خداکی بے حبیب وہزرگ وہرتر ذات کا اندازہ کرسکیس ۔

<del>\*\*\*\*\*</del>\*

## مسجيت كاماخذاول: اناجيل

الجيل متى

اس کے سکھنے والے متی تواری تھے جو سے کے اور شاگر دوں میں سے ایک تھے اور جنہیں سے ارک کھنے ہیں جھٹرت مسیخ سے کمنے کے قبل وہ روی حکومت کی طرف سے فلسطین میر شکیس وصو اتنے تھے ہیو داس بیٹنے کوبری نظرسے دیجھنے اور کھسل کو ظالم یا کم از کم سخت مزاج سمجھتے تھے، اسی انجیل میں تک کے حصرت عیسیٰ کا شاگر د ہونے کے بارے میں سخت مزاج سمجھتے تھے، اسی انجیل میں تک کے حصرت عیسیٰ کا شاگر د ہونے کے بارے میں بیر عمارت المنی نے:

سے وہاں سے گزر رہاتھا، اس نے کہا سے کہ نہا کے کہا ان کو بھیا دکھا
اس کا نام می تھا، اس نے اس سے کہا میرے بچھے آؤنو وہ کھڑا ہوکراس کے بھیے ہولیا، اورجب وہ گھریں ٹیک ساکھ مبھیا تھا، تو بہت سے معمل اور جرب کے اور سے اور اس کے لائے مبھیا تھا، تو بہت سے معمل اور جرب کے اور اس کے لامید کے ساتھ مبھی کے جب فریسیوں نے دکھیا تو اس کے اس معلی والوں اور بجرموں کے ساتھ کیوں کھا تا ہے، شاکردوں سے کہا: تما را معلم بھی والوں اور بجرموں کے ساتھ کیوں کھا تا ہے، حب سے نے برنا تو کھا اور معمل مندوں کے طبیب کے مختاج نمیں ہوتے بلکہ حب سے نے برنا تو کھا اور معمل مندوں کے طبیب کے مختاج نمیں ہوتے بلکہ

1/1

مرىفى موتے م، أدجا و اور كيمون من رحمت جا ساموں ذبي نيس جا سابي نيكوں كو المانے نهيں ملكم مجرموں كو توب كى طرف بلانے آيا موق ي

### انجیل متی کی زبان

مسیحی اہل قلم کا تقریبًا متفقہ بیان ہے کہ انجیل منی کی زبان عبری یا سر پابی تھی، حبیباکہ وہ اس پھی تفق ہیں کہ اس کے کہ انسی بیرانالسنے بوانالسنے بوانالسنے ہوگیا۔ حبیباکہ وہ اس پھی تفق ہیں کہ اس انجیل کا سہ بیرانالسنے بوانالی دوہ اس وقت بہودی علاقے میں جیروم کا کہنا ہے کہ متی نے انجیل عبری زبان میں کھی، وہ اس وقت بہودی مستے تھے، جہال ان کے ماننے والے بہودی رستے تھے۔

#### تاربخ تدوين اورمترجم

انجیل متی کی تدوین کی نا ریخ میں عیسائیوں کے درمیان بہت اختلاف ہے اسی طرح یہ اختلاف اس کے مترجم کے بالے میں بھی ہے۔
ابن ابطری کہنا ہے کہ متی نے اپنی انجیل فلدیوس کے عدمیں بھی ہیکناس نے میں کہ میں کہنا ہے۔
سن کمیسل یاس آغانہ سے نہیں لکھا ،البتہ اس کے مترجم کا نام یو حنا ہے۔
دوسری رائے جرص زوینی لبنانی کی ہے، وہ کمتا ہے کہ:
میں برایان لانے والے ہیو دیوں کے لئے کھا تھا، یارسولوں کے کہنے سے کھا تھا،
دورس کی ذبان فیرانی میں نرکریونانی جیسا کہ اوی بریس فیابی آپینی مکھا ہے وراس کی ذبان فیرانی میں نرکریونانی جیسا کہ اوی بریس فیابی آپینی مکھا ہے و

اس طرح برحس زوین ۱۳۹ کوس تدوین بنانے بن اور تدوین کی زبان کھی متعین کرتے ہیں الیکن مترجم کے بالے میں وہ مجی کوئی وصنا حت نہیں کرنے .
متعین کرتے ہیں الیکن مترجم کے بالے میں وہ مجی کوئی وصنا حت نہیں کرنے .
تیسری رائے ڈاکٹر نویسٹ کی ہے کہ متی نے ابنی انجبیل پر وشلم کی تباہی سے پہلے مکھی اوراس کی زبان لیز ان کھی ، اس طرح ڈاکٹر نویسٹ کی رائے ان تمام سیجی مؤرضین کے ضلا حن ہے ہوا نجبیل متی کی زبان مبرانی یاسریانی بتاتے ہیں ۔
ضلا حن ہے ، جوانجبیل متی کی زبان مبرانی یاسریانی بتاتے ہیں ۔

چوتنی دائے صاحب ذخیرہ الالباب کی ہے جو اہم وکوس تدوین کہتے ہیں اور اس کی دائے صاحب ذخیرہ الالباب کی ہے جو اہم وکوس تدوین کہتے ہیں اس کی زبان کے بلائے میں ان کا خیال ہے دوہ اسطین کی کوئی بول چال کی زبان رہی ہوگی، اسلے عبری بامر اپنی وکلدانی ہی زبانیں ہوسکتی ہیں ، پھر لوینانی میں اس کا ترجم ہوا ہوگا، پھر ایوبیوں کے بالخنوں ضائع ہوگیا ہوگا۔

۵ - اوربرانجیل فاص طور برسی برایان لانے والے بیودیوں یا رسولوں کے ایمیا پر
مکھی گئی ہے، کین برسول کون تھے ہاس کاکوئی تاریخی نبوت نہیں ۔
ایم سٹر ہوران کو بہلی انجیل کے سن تحریر کے بائے میں جب ان مختلف نین کا نام لیتے
دیکھتے ہمیں تو ہیں ان کی سنم طریقی برباسی آئی ہے، وہ اس کسلیس یہ و یا جسو یا بہو یا اہم ویا اس کسلیس سے کوئی تاریخی نبوت

اور دلیل فراہم نہیں کرتے۔

به بینے سیخی کی انجیل منی بوجوار ہوں میں شافی تھا،اس کے بارے میں مجھی ناکا فی معلومات ہونے کے سبب کئی بیجیدہ سوال بیدا ہونے ہیں،ان میں سے بہلاتویہ ہے کہ کیا بیا بجیل ایک فرونے اپنے ذاتی سنوق سے کھی ؟ اور سیس دوسراسوال بھی پیدا ہوجا تا ہے کہ کسی ندہی کتا ب کو وی کا تقدس کب حاصل ہوسکتا ہے ؟ اس وقت جب وہ فدا کے پاس سے بدراجہ وی آئی ہوا اور اسے معروف النسب بنی لے کرآیا ہوا وروہ ابعد والی نسلوں تک تاریخی تواتر کے ساتھ بہنی ہویا اس وقت جبکہ وہ کسی خاص آدی کے ایک کسی انسان کا تیمی فکرین کرآئی ہو؟

اورجب و کسی بیمیرکسی بیرو المیند ایاسائفی کے فلم سے کلی ہوتو کیااسے علم و تاریخ کے و فرک بیاسے علم و تاریخ کے و فرن میں کتاب مقدس اور آسانی کتاب کا مرتبہ دیا جاسکتا ہے اِ اسے موانح و تذکرے کی کتاب کہا جائے گا؟ یہ بجت مسلم اور عیرسلم دونوں ہی طبقوں کے محققین کے لئے فور طلب اور فابل توجہ ہے۔

#### ۲۔انجیل مرقس

اس کاکاتب کون ہے ؟ نوگ کتے ہیں کداس کاکاتب یو مناہیں ، بن کالقب مرتس تھا، یہ حواری تلا فدہ میں سے نہیں ، ان کا سلسلانس فلیسطین کے ایک بودی فائدان سے ملتا تھا، یہ تنروع ہی سے صفرت مسیح کے بیر وہوگئے تھے ، اور جبیا کرعیبا یکوں کا کمنا ہے کہ ایفیار حضرت مسیح نے ان سنتر لوگوں میں سے متخب کیا تھا ، جن پروٹ القار کنا ہے کہ ایفیا جن پروٹ القار نازل ہوئے تھے تبطیوں کی تاریخ میں ہے کہ سیح جاعنوں کا اس پراجاع ہے کہ مسیح نازل ہوئے تھے تبطیوں کی تاریخ میں ہے کہ سیح جاعنوں کا اس پراجاع ہے کہ مسیح

ان کے گھر جا یا کہتے تھے، اورا کھوں نے عثا کے رہانی اپنے توارلیں کے ساتھ انہی کے گھر جا یا کہتے ہوا رہاں کے ایک کا تزول کے مراسی کے ایک کرے بی مینے کے تلامبذیروں الفدس کا تزول موائنا، اعمال میں ہے کہ رسول حضرت سے کے اٹھا کے جانے کے بعدائنی کے گھڑی جو انھا، اعمال میں ہے کہ رسول حضرت سے کے اٹھا کے جانے کے بعدائنی کے گھڑی جمع ہونے تھے "

مرقس انطاکیہ میسیحیت کی تبلیغ میں بہت سرگرم رستے تھے (جواب ترکی کے اتحن م) و إن وه بونس اورا بني امون برنا باكے سائف كئے اور كيم سروشلم بوط آئے تھے، اور کھرا بنے امول کے ساتھ قبرس چلے گئے اور وہاں سے مرقس سیلی صدی کے نعمت میں شالی افرلقہ چلے گئے، و باں مصران کواپنی دعوت کے لئے ایک بتیجہ خیز زمین اور لمكم محسوس مولاس لئے انھوں نے اسے اپنی دعوت کا مرکز ښاکردو اا ورا فرلفیہ کے بلیغی سغرکئے، اور پیرمصر ہی میں تھے کہ رومی بت پرستوں نے انھیب ۶۲۲ء میں تن کر دیا۔ مسبحی مورضین کا کہناہے کہ انھوں نے اپنی انجیل رومیہ والوں کے طلب رکھی تھی' كتاب مرفع الأخبار في تزاجم الابراز كابيان مي كدوه سين كى الومبيت كيمنكر تفي: ، مرنس الوسیت مین کا انکارکرتے تھے ان کے اسّا دیطرس واری کابھی ہی كهنا تعاانعوں نے اپنى كتاب دوميہ والوں كے كہنے سے لكھا تھا" نیکن ابن بطرین کا تب مرقس کے باسے یں ایک متصناد خیال رکھتا ہے،اس کا كمناه كرواديول كرمرداد بطرس في روميشرس مرقس كى رواميت سع يراكبل لكهي اور معداننی سے مسوب کردی میاں ایک سوال به آنا ہے کر دوار بوں کا سردار ایک فیرواری سے کیسے روایت کرتا ہے اور کھر بطرس اسے مرفس کی طرف کیوں مسوب کرتا ہے ؟

مرشدا بطالبین میں ہے کہ انجیل مرقس کیطرس کی تدبیر سے الشیری بطاس کی

تبلیغی سرگرمیوں کے لئے مکھی کی تھی۔

نیکن ارمیوس کتاب کرمرس نے ابنی انجیل بطرس اور اوس کی موت کے بعد می ا بیس سے بہات واضح موجاتی ہے کہ اس انجیل کا مؤلف کون ہے ؟

### تدوين كازبان اورتابيخ

مؤرخین کانس براتفاق مے کہ اس انجبل کی زبان یونانی تھی، ڈاکٹر لوپسٹ نے اپنی کتاب ڈکشنری آف دی بائس میں لکھانے کے مرفس نے اپنی انجیل یونانی زبان میں لکھی۔

مسیحی مؤرضین کا دوسری انجیل کے زمانہ تخریر کے باسے میں اختلات ہے۔ ہوں کہ کتا ہے کہ دوسری انجیل سے گڑا ورصائٹہ کے درمیان کھی گئی، عام خیال ہے کہ سنسٹہ اسلائٹ میں کھی گئی۔ انجیل کی تاریخ سے بحث کرتے ہوئے شک تذبذب کا یہ انداز ہورن کی عام عادت ہے ، مرشد الطالبین کا مصنف سالنٹ بنا تا ہے۔

مسیمی ناریخ کے ان بیا نات سیے بن تخفیق کے لئے دویا تیں لطور طاص سامنے آتی ہیں ہو غور طلب کہی جاسکتی ہیں : ایک یہ کدانجیل مرقس یا انجیل ثا نی کا سکھنے والا مرقس ہے یا بطرس ہے ؟

دوسراسوال به مے کرانجیل مرقس کی تدوین کب ہوئی کی بیسوال اس کئے
اہم ہے کہ کانب کی شخصیت کی لاعلمی اور گمنامی اور سن تدوین مذمعلوم ہونے سسے
کسی کتاب کا استاج تم ہوجا تاہے اور خیرجا نبدارانه علمی نظر میں وہ کتاب مقدس کو کیا
ایک جام مستندگتا ب جی نہیں رہ جاتی ،اور تحقیق کا ایک طالب علم بھی اسے اسپنے
ایک جام مستندگتا ب جی نہیں رہ جاتی ،اور تحقیق کا ایک طالب علم بھی اسے اسپنے

مغيدُ طلبنين إسكنا ـ

#### س-انجيل **لوفا**

بیلاروال اس کے تکھنے والے کے باہے میں ہوتا ہے، لوگ کستے ہیں کا انجیل ثالث کے تکھنے والے وقا تھے ہیک لوقائی شخصیت اننے دھند لکے میں ہے کہ اس کا تعین دشوار ہے، کچھ لوگ کستے ہی کہ وہ ایک ہودی طبیب تھے، اور سفر وصفہ کی سرگر میوں میں لیس کے ما تھے، قود لولس کے خطوط میں اس کی طرف اثنا رہ ملتا ہے، جباتی تھے میں کہ نام کے خطاک دوسرے اصحاح میں کہ نام کے خطاب کہ اس موس استرخس، دیاس، اور لوقا میرے ساتھ کام کررہے ہیں کہ خطابی کہ نام خط کے جو تھے، اصحاح میں کہنا ہے کہ طبیب جبیب او قائم ہیں سلام کا تھیں سلام کے خطابی کام خطا کے جو تھے، اصحاح میں کہنا ہے کہ طبیب جبیب او قائم ہیں سلام کہ تا ہے۔

ان نعنوص سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوقا 'طبیب تھے۔ اور انطاکیہ کے رہنے والے ایک فیکن ڈاکٹر پوسٹ کا خیال ہے کہ وہ انطاکی نہیں بلکہ رو انید کے رہنے والے تھے، وہ کہتے ہی جولوگ بوقا کے انطاکی ہونے کے قائل ہیں ، وہ صفیقت سے آگاہ نہیں ہیں اور لوکیوں انطاکی سے ان کونشا بہوگیا ہے ، ڈاکٹر پوسٹ کا خیال ہے کہ لوقا رومانیہ کے رہنے والے تھے اور اٹلی میں ان کی نشوونا ہوئی۔

تاریخ میسحبت کے پیملار کا خیال ہے کہ وہ صور تھے، ان سب باتوں کے بعد سوال بہریا ہونا ہے کہ کا ان سب باتوں کے بعد سوال بہریا ہونا ہے کہ کی برونانی کا اناجا کے یا انطاکیہ کا انھیں طبیب ماناجا کے بامصور ہون تام بانوں پر بردہ پڑا ہوا ہے ، اور مقت کے لئے لوقا کی

شخصیت اوران کی مشعولیت کے بارے می تعیق صروری ہے۔ اس کی زبان کے بارے میں تمام مؤرضین کا اتفاق ہے کہ وو یونانی زبان میں تھی

تاريخ تدوين

بیمومنوع علمائے اریخ کے لئے انکی محرکۃ الارامومنوع ہے، یہن لوگوں کے لئے انکھی گئی تفی ان کے اورعلما کے نصاری کے درمیان وجزاع بن گئی ہے ۔

و اکٹر پا دری ابراہیم سعید مصری کہتے ہیں کہ وہ اونا نیوں کے لئے تکھی گئی ہے ،

انجیل متی ہیود کے لئے تحریر کی گئی ہے، اورانجیل مرنس روما دالوں کے لئے معرص تحریب ایک ہے ، اورانجیل مزنس دوما دالوں کے لئے معرص تحریب آئی ہے، اورانجیل ہوتا عام کلیسا کے لئے وجود میں آئی ہے۔

آئی ہے، اورانجیل ہوتا عام کلیسا کے لئے وجود میں آئی ہے۔

لیکن انجیل لوقا اس جلے سے متروع ہوتی ہے:

پوکربتوں نے اس برگمر با ندھی ہے کہ جو باتیں ہائے درمیان واقع ہوئیں ان کوترتیب واربیان کریں ، جیسا کراٹھوں نے جونٹروئ سے خودد کھنے فیلے اور کلام کے خادم تھے، ان کوہم کک بہنچا یا ، اس سے اے معزز تھی فیلٹ ایس نے کھی معزز تھی فیلٹ ایس نے کا مسلسل میں نے کھی مناک میں ان کوہم کا مسلسل میں فوع سے تھیک تھیک دریا فت کرکے ان کو تیرے میں کھوں تاکرجن با توں کی تو نے تعلیم بائی ہے، ان کی نے تیرے منام ہوجا ہے ہو۔

تِفَیْغِلُمْ کے بائے میں ابن بطراتی تکھتا ہے کہ وہ روی سرداروں میں سے تھا، اور کچھ لوگ اسے مصری النسل کہتے ہیں، اسی طرح اس کاسن تدوین بھی اختلافی مسلم ہے،

له يوقاک أنجيل 1: 1-بم

اس لئے کہ یجن اوگوں کے لئے کھی گئے ہے، ان کا تعین نہیں ہوسکا ہے۔

واکو اوسٹ کا خیال ہے کہ یہ انجیل برشلم کی نباہی سے پہلے کھی گئی ہے، اور وہ

اس بات کو ترجیج دیتے ہیں کہ اس کا زمانہ تحریر ۸۵ ۔ ۲۰ وہ جب بولس گرفتار ہوا تھا۔

اتا ذلا رون کہتے ہیں کہ نوقا، بطرس و لولس کے بعد کھی گئی ہے ہسٹر ہوران کہتا ہم کہ فیری کے بعد کھی گئی ہے ہسٹر ہودان کہتا ہم کہ فیری کے بعد کھی گئی ہے ہسٹر کا ویت ان سنین کر نیمسری انجیل سے وی اور دلیل نہیں بیان کرتا ۔

کے لئے کوئی وج ترجیح اور دلیل نہیں بیان کرتا ۔

ہاری مرکورہ بالا مجت سے جوز بادہ ترعلمائے سے بیانات ہی بیشتل ہے ہو یا دے حق کے میانات ہی بیشتل ہے ہو یا دے حق کے میا صفح بندنکات آجائے ہیں جن کی اپنی خاص اہمیت ہے۔

ا علمائے سیجیت کا ہس براتفاق ہے کہ لوقا نے اپنی انجیل اونانی میں کھی اور یہ کہ وہ سیدنامی جے کے لاندہ میں نہیں تھے۔

مرکاتر کی شنعیت اس کی نسل و قومیت اس کے میشی اور جن کے لیے میگی کی اور اس کے لیے لیے میکی کی کا تر کی تنعیب اس کے اس کی نسل و قومیت اس کے میشی اور اس طرح برتام باتیں اور اس کی تاج برج علما رمیں اختلاف ہے، اور اس طرح برتام باتیں عنیر مصدفہ حالت میں جواب کی محتاج رہ جاتی ہیں۔

#### هم-انجيل لوحنا

سامنے ہوا تھا، ہو بولیکارب کا شاگر دھا ہولینا ہواری کا تلمیذ تھا، لیکن ارخیوس جودے ناور کا کا ملی خوان کا تلکی وارث تھا، اس نے اس انکا ریرِ فاموشی اختیاری حب کامطلب بہ ہے کہ اس کی نسبت کسی اور لیوٹنا کی طرف ہے۔

استادلن کاکهناه کر: بوری انجیل بوحنا مدرسهٔ اسکندریه کے کسی طالعب لم کی تصنیعت میں میں استادلن کاکہنا ہے کہ دوسری صدی میں فرقد الوجین اس تجیل اوراوسنا کی طرف تمام منسوب چیزوں کا منکر تھا۔

انسائيكلوسيديا براانيكابي محكه:

م انجیل بومناکے بارے بیں کوئی شکھنیں کہ وہ ایک غیر معتبر کتاب ہے اور ایعنا و متی کے بیا نات بی تعنا دیر دارنے کی کوشیسٹ کی ہے،اوراس معلساز معنف نے تن کتاب میں دموی کیا ہے کہ وہی مسیح کامجوب پوشاہے اور نمیدنے بھی اس دعوى كوتسليم كربياكه وبي سنع كالوحناج بين مجاتوله كالبعن مسوب كما بول زیادہ نہیں جن میں ان کے اور شوبائیم کے درمیان کوئی ربط نئیں متا۔ بهبران دگوں برترس آ تاہے ، جکسی ذکسی طرح اس فلسغی بوحنا کو بوحنا ہولدی بنادينا، ا دراسے دومری صدّی کا یوحنا ابن العبیاد ثابت کردینا چاہتے ہم ہمکین ان کی پرکشیستیں کا میانیس موسکتیں اس سے کروہ غلط راستے بریمبنگ ہے ہیں۔ سوال بيب كربوتني انجيل كالكصفه والأكون ب وليكن اس كابواب نورسي مؤمنين کے پاس می نہیں، بیاں مناسب علی ہوتا ہے کہ وضا کی شخصیت کے مطالعہ کی اہمیت ك يدبيان شيخ محدالوزمره كى . . كناب محاصرات فى النعرائية السينقل كياكيا بوجميع البوث العلمية ك كن دكين عي ١١ ود ابين على مذام ، برلاك تحقيق ١ ورحبت ونظرك ا ونج معيا رك ليُرطمي طقول عي تهرت كفيري

وا منع کرون ، اس منے کوعقیدہ تظیمت الوہمیت مسیح اسی انجیل میں آبا ہے اس سے

ہے تینوں انجیلوں ہمتی مرقس اور د قابی یعقیدہ بنیں مذکور ہوا تھا ، اگر جہ بعد ہیں ان

انجیلوں کے ترجموں میں تظیمت الوہمیت مسیح کا نظریہ داخل کردیا گیا ہج سرتا پا اختراع

اور بدعت سیائہ ہے ، ہرجس زوین لبنائی کتا ہے کہ شیر بطوس البیون اوران وولوں کا
گردہ تیبلیغ کررہا تھاکہ مسیح النان تھے اوران کا وجودان کی والدہ مرجم سے ہیلے بنیں تھا،

توائی زمانے میں ایشا ور دوسرے علا قوں کے اسا قصر نے سے بیلے بنیں گئا ہو۔

مسیح کے بارے میں مکھنے کی فرائش کی اور ہے کہ وہ ایک لیسی جبل مکھے جو بیلے نہ کھی گئی ہوا اور

تب میں الوہ بیت مسیح کو خاص انداز سے لکھا گیا ہو۔

تب میں الوہ بیت مسیح کو خاص انداز سے لکھا گیا ہو۔

یوست فوری کتاب یو دیانے اپنی انجین اخیر کمرس ایشیا وردوسری جنگهول کے اساقف کے کھے بیکھی تھی جس کا مبدب یہ تھا کہ وہاں کی مختلف جا عنیں الو ہمیت کے کمنکر تھیں، اس سے لیو حناسے اس مقیدہ ہے انبات اور کمینوں انجیلوں پرا صافہ کے لئے کمنکر تھیں، اس سے لیو حناسے اس مقیدہ ہے اس کا مفصد میسے کے سلطیم یوجش شتبہ مکایا نہ ما دب مر شدا لطانبین کا کہنا ہے کہ اس کا مفصد میسے کے مسلطیم یوجش مشتبہ مشہور کررکھا تھا اس کا ایک بڑا مقصد میری تھا کہ اگلے نصاری میں اس نے رب کفار وہمن کے اسلے در ب کفار وہمن کہ اور نیشر میت کا اعتقا در اسی کردیا جا ہے۔

بهاں پیچپد ہاتیں معلوم ہوتی ہیں کہ: ا۔ تثلیت کا عقیدہ اس انجیل سے تبل موجو د کھا۔

ئەاپى كماب من نحفة انجبل بى ـ

۲ - پوچنا کی شخصیت مجہول ہے'اوراس نے بہت سے غلط عقیدے رائج کئے جبیا کہ انسائیکلومیڈ با بڑا نیکا کی صراحت ہے۔

۳- میحیوں کا ایک بڑا طبقه اس انجیل کی نسبت او صناحواری لمیذمین کی طرف صبح نهیں سجھنا .

اس کے عنیدہ تنابت کے سلسلے میں بوحنا کی شخصیت کی تحقیق بہت صروری ہوجاتی سے اگر جیفلسفیا نہ تحقیقات اس سلسلے میں برھازم ، برنمن ازم ، افلاطونربت اور نوا فلاطونربت وغیرہ کا ایک مرکب ہما ہے سامنے لائی ہیں، لیکن ہم خدمت جق کے خیال سے اس برتا رہی نقطہ نظر سے بحث کرنا ہیا ہے ہیں۔

#### تاريخ تدوين

اس انجیل کی تدوین کے بارسے یں تھی مورخوں میں بہت اختا ہا ہے، اور میصنف کی شخصیت کے مجمول مونے کا ایک لازمیٰ تمیجہ ہے۔

دْاكْرْ بوسك كاخيال ميكدوه ٩٥ ء٠٠ و ١٨٩٤ كيد درا ليكمي كني ميد

مستر ہورن کا کہناہے کہ وہ ۸۶، ۹۶، یا ، ۶۷ یا ۸۸۷ یا ۸۹ ویس کھی گئے ہے، جرم رزدین کا کہناہے کہ دیم میں مسلم کئی ہے ۔

صاحب مرشدا لطالبین کی دائے ہے کہ انجیل بوخلکے من تحریرے بارے بیں محرفین میں اتفاق دائے ہے ہیں ہونا کے سے کہ وہ بروشلم کی تباہی سے بہلے موقی میں معرض تحریر میں آئی داور بعض لوگوں کا قیاس ہے کہ بوضائے اپنی جلا وطنی سے دائیں براسے میں محرف تھا تھا، اور اس طرح علم وتاریخ کے متلاشی کے سامنے سے دائیں پراسے مشاملی کے سامنے

يددوسوال أجاتيم بكر:

ا۔ چوتھی انجیل کا محرر ابو حناکون ہے، اس نے اپنی انجیل کب تکھی ارکس کے لئے مکھی ؟ الے مکھی ؟

۲- اس مجہول بوحنا کی انجیل بیلی تمن انجیلوں سے اننی مختلف کیوں سے ، اور جرس زوین کے لفت کیوں سے ، اور جرس زوین کے لفتے سے عقیدہ تنگیت والوہیت جرس زوین کے کہنے سے عقیدہ تنگیت والوہیت مسیح کیوں داخل کراگیا جاس سئے اسکے مباحث میں بوحنا کی شخصیت اسن تد وین ، مسیح کیوں داخل کراگیا جاس سئے اسکے مباحث میں بوحنا کی شخصیت اسن تد وین ، تنگیت کی ایجا د ، تنگیت او فلسفیا مذخیالات کے باہمی یہ شنتے کی دریا الت منہ وری ہے ، تنگیت کی ایجا د ، تنگیت او فلسفیا مذخیالات کے باہمی یہ شنتے کی دریا الت منہ وری ہے ،

## اناجيل اربعه برايك نظر

تاریخ میجیت کا مراروما خداول اناجیل اربعهی مین اس کے بحث کرتے وقت ان بانوں کا بحاظ خروری ہے۔

ا- بیانجیلیں سید المستح کی املاکر دہ نہیں، بلکہ مسئے نے انھیں دیکھا بھی نہ تھا۔

سر- ان کے تکھنے والے مجبول وغیر معروت ہیں، اس لئے ان کے بارے بی کچھ

منیں کہا جاسکتا کسی کے حالات نایا بہیں، اور کسی کی خدمات اوران انا جیل سسے

ان کا تعدید فی تعلق بھی واضح نہیں۔

۳- ان کی تصنیف مخصوص لوگوں کے خیالات اور ختلف ہول اور زمانوں کے مطابق ہو کی اور زمانوں کے مطابق ہو کی اور کی جی حالات لاعلمی کی ندر ہو تیکے ہیں۔
۲۰ - اصل انجیلوں کی گشندگی پیٹو دسیجیوں کا بھی انفاق ہے، اور ان کے تراجم اس سلئے عیر مصدقدا ورنا قابل اعتبار مظہر نے ہیں کہ خو داصل کا بیتہ نہیں ایمترجم ہی

نامعلوم ہے۔

۵۔ ان بین نقل وروایت اور نواتر وسلسل کی کوئی کمتر صورت بھی نہیں ہوکسی آسانی کیا بیانی کی تعلیمات کے لئے عنروری ہوتا ہے۔

—<del>\*=\*\*</del>\*—

#### حصرت علیه ایم کال خیل مصرت می کی الل خیل اورموجوده اناجیل

نارش ایک سی عالم کهارن سے نقل کرتے مو بے تکھنا ہے:

«ابتدائے سیسیت میں ایک مختصر رسالہ پایا جا آگا آئیں کے بارے میں اصل انجیل کا شبہ کیا جا آئے ان کا آئیں کے لئے اصل انجیل کا شبہ کیا جا آئے اور غالب کمان بیہ ہے کہ بدائی جلین کے لئے مکھی گئی تھی جندیں صفرت سیج کے اقوال وافعال کے شاہدہ کا موقع نہیں لاتھا، ہر طال پر انجیل ہی اصل کی حیث بیت رکھتی تھی ،اگرچہ اس میں بھی سیحی تعلیمات نرتیب کے ساتھ نہیں کھی گئی تھیں "

اصل انجیل کی گم شدگی کے بارسے میں بولس رومیوں کے نام کے خط میں لکھنا ہے کہ:
"وہ خدا حب کی میں اپنی روح سے عبا دت کرتا ہوں اپنے جیٹے کی انجیل میں
اس کا گواہ ہے کہ میں کیسے تہیں بلاانقطاع کے یاد کرتا ہوں "

الجيل متى كے چيتھ اصحاح بي ہے:

م يسوع كليلي كے اطراف ميں بھرانھا، وراوگوں كوعبا دت سكھا يا تھا،

اوران یک اسانی با دشامت \_ انجیل کی بشارت مینیا تا تعاید

اس سے معلوم ہونا ہے کہ انجیل کی موجودگی کا اعتراف تو ملتا ہے اسکین بہرجال وہ پیر مطلق نا باب موكئي، اس سلسلے ميں معرب ومشرق كے ووسى علماء كے خيالات مكھتے ہيں ، تاكه برروتی محققین سیمیت كے سامنے ركھ سكبس، اورغیرجانب داروسی پرست اشخاص اس سے فائدہ اٹھاسکیں۔

ان بن سے ایک صاحب مؤسیواٹین ڈینبہ ایک فرنے مصور میں جو فدالی جیرے کے فدوخال کی تصویر کے سلسلے میں بحث کرتے کرتے اسلام سے آئے کھے،اوران مجتوں میں اس نتیج کے کہ بہنچے تھے کہ اسلام ہی نے وجو والنی کے ادراک سے سلسند میں سے بہتر اپنا فی کی ہے، وہ بیک خدا ایک اوربے نیاز ہے. ناس سے کوئی بیدا ہوا، اور ندوہ بیداکیا گیا اور کوئی اس كالمسرومفابل نهيس؟

د دسرے صاحب ایک مصری سبی ڈاکٹر نظمی ہوقا میں ہنھوں نے علمی نقطہ نظرسے ابك سال ومحرّ: سينمرا ورسيميري عملاا وراس من تين ندام ب كامواز مذكر ني موت كلها به كم هیو دست ایک نومی دنسلی ندمه. عیسائیت ایک و حدانی ندمیب اوداسلام نام انسات كا نرسب ب، اوران كاب كى اصال كے سے آبا ہے، اور تاكدوہ انسانون كى دنيا وآخرست کے لئے نشان راہ تعین کرو ہے ۔

موسیوالین دینیری رائے

وه کینے سی کہ:

م اس ما سے میں کوئی شک بنیں کہ انٹر نعامے نے حضرت عبسیٰ پرانجیل ان کی اوران د توم کی زبان میں آباری مگروہ شائے ہوگئی یاصا نے کردی کئی دوراس کا کو فُاٹر شان نہیں را اوراس کی حکمہ نوگوں نے جار تا بیفات کوایا ایاجن کی صحت ورتاریخی نسبت خاصی شکوک ہے ، وویو نانی زان میں لمنی ہیں ، حالا کم یونانی جعزت عیسی کی سامی زبان سے بہت مختلف زبان ہے ، اس لئے کہ توکی توراة اوع إدب كے قرآن كي آسان حيثيت ديے وہ بہت فروترمي، وران كا اسانى ننته بهبت كمزور بي \_\_\_\_ يهرانجيلون مي كتني عگهون يرزنديب وتنقيم بوش موار إهم جن كالعدس شاندي مشكل موكئ هم ريمي سميم مني و الدائمين كے مكھنے والوں نے حصرت علینی كی نمیس سالہ لاندگی كوكيوں نظر نداز كرديائ ورعرب افيرزندكي كتين بيسوري سعكون مؤكار ركعايج م بم يه ان ليس كرچا مين سع دوجواريون نے توحصرت مين كروم ب طفونت كے متعلق بھي مكھا ہے تو پھر بعد کے سین کے متعلق لاعلمي او پھي سکين مور ا فینار رسی ہے اور ہرطرے کے شہمات و تا ویلات کا درواز و کھول وہتی ہے اورلوگ مدسكتے مي كرمستى اين يخة عمرى كے طويل عرصے مي كميس كعبى نسيس د کھائی دینے اوران کی خارق عادت زندگی میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی ج بحيتيت ابن التركان كى طرف مسوب كى جاتى من : ...... مسبح کی زندگی میں اس بڑھے خلا کے علاوہ موجود و انجیلوں کی مناسب ترتیب و تندیب می نهیں موسکی ہے جو س کے مؤلفین کی مهارت اور ذانے کا

ے أُسْعَة خاصة بنورالاسلام اس وس سے این اس

نمور كرى جاسكتى اس سئه و وانسانى نغيبات سے بہت بے ضربعلوم ہوتے ميں، ورىذنى كے شايان شان باتوں كووہ "ابن اللّر" كى طرف مذمسوب كرنے جھزت میخ کی زبان سے بہت کالیں بانیں کملائ گئی مرکدا دی کو تعب موتاہے ک كامسخ بركه سكتة تجيية

ر ۔ مسٹے کے وہ افوال ملاحظہ موں جن سے ان کی والدہ حضرمرم کی ایانت کلتی ہے مقام قاناکی ای*ب شا دی کے مارے میں ہے*:

> " بعرنسيرے دن فانائے کليل س ايک ننا دي مولي او ايبوع کي مان وہان تنمی،اوربیوع اوراس کے شاگر دوں کی بھی اپنی شا دی میں دعوت بھی، اورجب مے ہو کی تولیوع کی ماں نے اس سے کماکران کے یاس مے نہیں رہی الیوع نے اس سے کما أے عورت محصے تحصی کیا کام ہے:

م ۔ الیے ہی ایک بوقع برسنے کے انجیر کے درخت پر بعنت تصبحتے و کھایا گیاہے۔ د ومرے دن حب وہ برت عنبا ہ سے سطے تواسے معول ملی اوروہ دور سے انجرکا ایک درخت جس میں ہتے تھے دیجہ کرکیا کہ شائداس میں کھدیائے كرجب اس كے باس بہنا تونيوں كے سواكيد مذيا ياكيونكر انجيركا موسم ختفاء اس نے اس سے کماآئندہ کوئی تجد سے تھی تین نے کھائے اوراس کے شاگردو

س- مسع کے ایک قول سے حلوم ہوتا ہے کہ وہ اجنبی کو نالیند کرتے تھے۔ مهیدسیوع و بال سنف کل کرصورا ورصیداکے علاقہ کوروارہ جوا، ا ور

د کھوایک کنعانی عورت ان سرحدوں سے کلی اور پکارکر کسے فکواے خدا و ندا بن واؤد مجھ پر تم کرایک بدوث ہے ہی جی گوبہت نتاتی ہے، گراس نے پھر جواب ندیا، اوراس کے شاگردوں نے پاس آگراس سے بیعوش کی کداسے رخصیت کرد سے کیونکہ دہ ہمارے ہی چھے جانی ہے، اس نے ہجوا ب ہی کہاکی میں ہمرائی کے گھرانے کی کھولی ہوئی بھیط و ف کے حوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا، گراس نے آگراسے سے دو کیا اور کہا اس فدا و ندمیری مددکر س نے جواب ہی کہالوگوں کی دو ٹی نے کرکتوں کوڈال دینا اچھا نہیں ہے۔ مرد نے کہا ہوئا ہمرکے والایہ قول ملتا ہے کہ ۔۔ مرائیس نے ان کے درمیان اسے کام نے کئے ہوتے جنھیں کی نے کیا ہوتا تو وہ ان کے لئے گناہ نے ہوئے دیکین اب مجھے دیکھ کر مجھے درمیرے باب پروہ خضا

ہورہے ہیں ؛ ۵۔ایک قول تفرینی اور ضاد کی حمایت میں ملتاہے کہ :۔۔

میں زمین پراگ بھو کانے آیا ہوں اور اگر لگ جگی ہوتی تومی کیا ہی فوش ہوتا کومی کیا ہی فوش ہوتا کی بہت ہی ہوتا ایک بہت مدلینا ہے ، اور حب بک وہ نہوے میں بہت ہی تنگ رہوں گا کیا تم کمان کرتے ہو کرمی زمین برصلے کرانے آیا ہوں ہیں تم سے کمنا ہوں کو نہیں بلکہ جوال کرنے ، کیو کہ ایسے ایک گھرکے بانچ آدی آب بری خالفت کمنا ہوں کو نہیں بلکہ جوال کرنے ، کیو کہ ایسے ایک گھرکے بانچ آدی آب بری کا اور عیا اور عیا

له متي ۱۵: ۲۱ - ۲۲ - شه وقا ۱۱: ۹۸ - ۲۳ -

معرب بهت سے لوگ اس کے ساتھ جارے تھے، تواس نے پھرکوان سے
کما اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ال اور بیوی اور بجو لا و ر
بھائیوں اور بہنوں ملکہ اپنی جان سے بھی وشمنی نہ کرے تومبرا شاگر و نہیں ہو سکتا ہے
د نوف وخم ظام کرنے والے اقوال میں سے ایک:

اس و قن ان سے اس نے کہا میری جان نمایت عمکیین میں ہانگ کے مرو کھر درا مرنے کی نوبت بینج گئی ہے ہم بیاں تھمروا ورمیرے ساتھ جاگئے رمو کھر درا آگے بڑھا ورمنہ کے بل گرکریوں دعاکی کہ اے میرے اب اگر موسکے تو یہ بیالہ مجد سے لل جائے ہ

خوف ظامر كرنے والے اليسے اور بھى اقوال من جين ديكھ كرفرنج فلسفى إسكل كو كمنا بڑاك مسح موت سے ڈرتے من

2 ۔ تعبض اقوال سے موت کے سبب نوف و ہامبدی کا اظہار موہ ہے مثلاً مسیح کے مصلوب ہونے کے وقت کا بیان انجیل میں اس طرح ہے:

"اوردوپہرے لیکر قبسرے بہر کک تنام ملک میں اندھیرا جھایار ہا، اور تیسرے بہر کے قریب لیوع نے بڑی آ وازسے چلاک کما الی اٹی ماشیقتن ؟ بینی اے میرے خدا اے بیرے خدا تونے مجھے کیوں جھوڑوں ؟

ہم سلمان جوسیے کی تعظیم و کریم کرنے ہیں ان جیسی ہاتوں کی صحبت رہائی کھے اور نہ یہ باتیں ہیں گھے اور نہ یہ باتیں ہیں کھے اور نہ یہ باتیں ہیں کھے اور نہ یہ باتیں ہیں کھے ایک مسیح اللہ القدر نبی کھے اور نہ یہ باتی کے خوال کے خوال کے خوال کے خوال کے خوال کے خوال کی مسیحیوں نے اس انتہا ہے خوال یہ خوال میں انتہا ہے خوال یہ نہاؤں کے خوال کے خوال کے خوال کے خوال کی کے خوال کے خوال کی کے خوال کے خوال کی کے خوال کے خوال کے خوال کی کے خوال کے خوال کے خوال کی کے خوال کے خوال کی کے خوال کی کے خوال کے خوال کی کہ کے خوال کی کی کے خوال کے خوال کی کی کے خوال کی کی کے خوال کی کی کے خوال کی کی کے خوال کی کے خوال کی کی کے خوال کی کے خوال کی کے خوال کی کے خوال کی کے خوال

له دونام در مه من ۱۲ من من ۱۲ من من ۲۲ من ۲۸ من

فلاکے بیٹے نہیں اور نہ انھوں نے الوسیت کاکوئی وعولی کیا تھا، یہ واقعہ تھاکہ میتے نے اس کا اخیر طالت میں لینے باب کہ طرف نا کہ ہو کے بلکہ اپنے رب کی طرف اللہ ہو اس کے ملاوہ یہ جمہے کی اصل زبان میں ہے ۔۔۔۔ انجیل کے یونانی ترجمبہ کی ملطیو کو اینا نے کی احارت نہیں دیتا ۔

ان حقائی کے میں افرامعلوم ہوتا ہے کا الر مغربے کے بجائے کوئی اور سیتے کے اسے مغرب کا مسیح حب اپ اسے بیا سے ہوئے تو انمین فیطرت کا مقابلہ کرتا ہے ۔ نوو ہیں مشرق کا مسیح سنت الشری بیروی کرتا نظرات تا ہے۔

- اس سیمی مقن کی رائے تھی ہوتھ تی کے بعد بالا خرسلمان ہوگیا تھا ، انھوں نے اسینی برغ ضی اورا فلاص کا اعلان اس حلسمیں کیا تھا ، بوان کے اعزاز میں مساملہ میں انجزائر کی تئی مسجد بین تعقد ہوا تھا ، و ہاں انھوں نے اپنے اسلام کا اعلان اس کل کرنے ہوئے کہ اور یہ در نواست کرتے ہیں کہ انھیں اسلامی طربی پر دفن کیا جا اس کی اور یہ در نواست کرتے ہیں کہ انھیں اسلامی طربی پر دفن کیا جا اور یہ کر دو اسلام کسی دنیوی عرض کے لئے نہیں لائے ہیں، ملکہ اسے دین وایمان کی اور یہ کروا ہے ہیں۔

افوریہ کہ دو اسلام کسی دنیوی عرض کے لئے نہیں لائے ہیں، ملکہ اسے دین وایمان کی لیفنی شکل سمجھ کرلائے ہیں۔

الخصوں نے یہ فرم بے قین و ترفیق کے بعدا ختیار کیا ہے، اور وہ نا فدوں اور میں کہ اسلام ہو اور ہوں دو نوا بی سے مناظرہ و مناقشہ کے بعداس فیجہ بربینچے میں کہ اسلام ہو فدا کا دہن ہے، اور وہ ، ج سے قریبیہ کے بجائے ناصرالدین این ام تج بزار نے ہیں یہ فدا کا دہن ہے، اور وہ ، ج سے قریبی کے بجائے ناصرالدین این ام تج بزار نے ہیں یہ ان فرکیات سے علم ہوگیا کرسیجیت کے تقدس کنا ہی اصلیت کہا ہے۔

سلى المين و بنيد: اشعة ف - ينورالاسلام ١٨٦ - ١٨٨ عند اليسا ١٠٨

## ۲۔داکٹر نظمی لوقامصری کی رائے

واکٹرنظی نوفاہی کتاب محد: رسالت اوررسول میں ' دبن فلب کے عنوان کے تحت نکھتے ہیں :

"اس سے اسا سے اگر بین اگر بین اکر وہ اس سیست میں اپنی ہوایت کا سابان ڈھو المسعید جومرد توجید و نزیبہی کی دعوت المیں دیتی بلالتر تعلق کو مجبوب تقی کا درجہ دبتی ہے جب کی طرف ہرانیان کا وجدان اکل ہوتا ہے اور اس سے قلب سے دوسرے تمام مجبوبوں کی محبت ختم ہوجاتی ہے اور اس میں کسی کی خطرت باتی نہیں رہ جاتی اور نہ منظا ہرکی کوئی و قعت ۔ اس میں کسی کی خطرت باتی نہیں رہ جاتی اور نہ منظا ہرکی کوئی و قعت ۔ بیان سیسے میرکا مراداس سے ہے جب کی مسیح نے تعلیم دی تھی نکر وہ جو لبدیں ایجاتی واضا فرکے ذریعیہ دیجودیں آئی یا

وه عنوان التر کے تحت کھے ہیں کہ: قرآن نے عدا کی وہدا نیت کے اِرے ہیں کوئی کسرنہیں جھوٹری جیسا کر سورہ اخلاص سے معلم ہوتا ہے،اور جس سے سرک کونفی اور ہا کا اب کے عقیدے کی نصبے عمر جوائی ہے، اس لئے کرمین کے کے تبعین میں کی الاہمیت اور خدا کا بیٹا ہونے کے قال ہیں، اور اس کے کہ خدا کی ایک ذات کے تین رخ ہیں، باپ بیٹا اور دوح القدس اور وہ اس کی مثال ہ فتاب سے دیتے ہیں، جلیے وہ ایک حقیقت ہوتے ہو رہے ہوں کے سامنے جسم روشنی، اور گری کی شکلوں میں طاہر ہوتا ہے ہے۔

الدکتاب ندکور س عداد ہو ایک الشری میں میں ایک کرنے درق ہوں کے جاتی ہوئے کی جاتی ہوئے کے ایک کا انترائی کرنے درق ہوں کے مقال کی کرنے درق ہوئے کی جاتی ہے۔ متر ج

سیکن سے کے اقوال میں اس طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا بلکہ اس کے برخلاف وہ ہمبند اب اب کوانسان زادہ ہی کہتے رہے۔ اب کوانسان خوال کے باسے میں کچھ کہتے سے پہلے میں نے صروری مجھاکدان دومو تو حصرا کی دائیں دین کردول.

\*\*\*\*

## برنایا، اوران کی انجیل

برنابا كأشخصيت

صحیفہ اعمال ہولوقائی تدوین کماجا تا ہے، اس کے اصحاح را بعیں ہے کا مصحفہ دولوں نے برنباس اور برنباس اور برنباس اور برنباس العنی نصیحت کا برای کھا تھا، اور برس کی پیدائش کیرس اقبرس) کی تھی اس کے نوی تصیحت کا برای کھا تھا، اور جس کی پیدائش کیرس اقبرس) کی تھی اس نے بیچا ور قیمت لاکر دسولوں کے پاول میں رکھاری اور اس کے نویں اصحاح بیں ہے:

اس سے درتے ہے کو شاگر دوں میں لی جانے کا کوشش کی اورسب اس سے درتے تھے کیونکران کو بقین نہ آتا تھا کہ بیٹا گرد ہے، گر برنباس نے اسے اپنے ماتھ رسولوں سے پاس ہے جاکران سے بیان کیا کراس نے آئی آئی طرح نموا دند کو دکھا اوراس سے با نین کیں "

Yeiry: que reiry: putial

كيار موس اصحار بيد.

"ان وگول کا خبر برد شلم کے کلیسا کے کا نون کک بہنی اورائھوں نے برنباس کو انطاکیہ تک بھی اورائھوں نے برنباس کو انطاکیہ تک بھیجا وہ بہنچ کراور خداکا فضل دیکھ کرفوش مواا وران سب کو نصیحت کی کہ دلی ارادہ سے خدا و ندسے بیٹے رم وکیونکہ وہ نیک مرداوروش القد اورائیان سے معمور تھا:

اورتيم وي اصحاح بس اس طرح ب:

و نطاكيدي، س كليدا كي تعلق جو و بالفي كئي نبي اوريلم تقريعني برنباس اور شمعون جو كالا (نيگرو) كملا تا به اور يوكيش كريني ا ورمنا مبيم جوج يمقالي ملک کے حاکم ہمیرو دنس کے ساتھ ملاتھا، اور ساوُل جب وہ خدا وندیٰ عباد كردي اوردودك وكدر معتقع أوروح القدس في كما ميرك لي رنياس اورسا وُل كواس كام كے واستطے مخصوص كردوس كے واسطے بيسف ان كو أبلاام نب الفول في روزه ركه كراوردعاكرك ..... اوران يراته ركورُ الكين رخصت كيا يُ اورآكے تفريح مرك يوسناان كا فارم تفا اوربوس كلستيوں كے نام كے خطيب كھتاہے كه: المسترفي جوميرك ساته فيدع م كوسلام كمتاب ال وريزاس ك مِشْنَة كَا بِهَا نُ مُرْسَ (صِل كَي بابن تهين عَلَم لِي سَقِيم الرّوه نها مديان أني تو

لن اعل ان ۲۲: ۲۵ - ۲۵ عد ایعنًا سن: ۱-۳ شده ایفنا آیت ۲

اس سے اجیم طرح کمنا) ف

ان دہی نصوص خصوص اسفراعال کی تصریات سے جمسیجیت کی شرح کامتند ما خذمی، برنا باک شخصیت کے بہلومامنے آتے ہیں:

ا - فیاص تھے اور دعوت کے کام میں رسولوں کے لئے خریج کرنے تھے۔

٢- بإك اور بإكبا زا ورشركيب نيان كفاورروح القدس سعان كا واسطرتباتفا

٣- روح القدس في شاول ( بيس ) كے ساتھ دعوت كے كئے الحيس مي متحب كياتھا

٧ - ١ وركليسان انفيس انطاكيه أورط طوس من ايناسفير بناكريميجا تفا-

۵۔ اور وہ مرفس (صاحب نجبین انی) کیے اموں تھے۔

۲- انہی نے نتا وُل (پیس) کی رہنمائی کی ، جو تلا فدہ کے مار دھا ڈکے لئے مشہورتھا بیساکہ اعمال کے نوس! ب سے تنہ حلیا ہے۔

اوراس کے بعد و دھیزیں فابل بحث رہ جاتی ہیں:

ا۔ مرض کا (جوبرنا باکے ساتھ خادم کی طرح رہتا تھا) برنا باکی اس دائے ۔۔۔
منفق ہوناکہ بلی خدا نہیں تھے، جدیا کرصاحب مروث ناجار فی تراجم الا برار اللہ نے نقل کیا ہے کہ مرف سے کے منکر تھے اوران کے استا ذریطرس کا معنی نبی فیال تھا۔

ا۔ یا کلیسانے انجیل برنا کا کوکیوں نہیں تسلیم کیا، حالانکہ وہ مرقس، لوقا اور لوحنا کے مقابلیں قابل ترجیح ہیں اور وہ مرقس کے استادی یہ اور انجین کے مطابق وہ یونس کے مجبی ایام اور مقتدایں ؟

ے پوس کا خط کلسپوں کے 'ام ہم : ۱۰

ان دونوں باتوں مسلم اور فیرسلم دونوں بی طرح کے محققوں کو فاص نوح ہر کی ان دونوں باتوں مسلم اور فعصب جمود اور فور رائی سے بحیا کا فاص نقاصنا ہے۔ اور فور رائی سے بحیا کا فاص نقاصنا ہے۔

برنابا كادبني مقام

اور چرنصوص ہم نے نقل کئے ہیں، ان سے برنا باکا دینی مقام بڑی حد کا اضع موجا کا ہے: اعمال کے گیار دویں باب میں ہے کہ:

"انعوں نے برنباس کو انطاکیۃ کے بھیجا ۔۔۔۔ کیونا ۔ وہ نیک مردا ور بھوں اور بیان سے محور نظائہ ۔ روح القدس اورا بیان سے محور نظائہ

اورتيرموس اصحاح مي هيك.

"روٹ القدس نے کہا میرے لئے برنباس اور ٹنا وُل کواس کا مسکے واسطے عصوص کردوس کے واسط میں نے ان کو بلایا ہے"۔

ان وضاحتوں سے معلی مونا ہے کربرنا با اولیں سے بیت کے غاص کا ان اور ان کھے اور ان کیے اور ان کی انجیل انھیں روح القدس نازل ہونا تھا، البتہ وہ انھیں ہواری تسلیم نہیں کرتے ،اگرچیان کی انجیل انھیں ہواری تا بت کرتی ہے ، ہبر مال وہ مرفس کے امنا ذاور مرفس ان کے خادم تھے اور وہ پوس کے مرفق کے امنا ذاور مرفس ان کے خادم تھے اور وہ پوس کے کھی رہنا تھے، اور لوپس کو اس کے باغی شاگر دو سے ملانے کے سلسلے میں وہ پوس کے مسل کھی نظراتے ہیں ۔

اس طرح برنا باابنی انجیل کے مطابق تواری تا بن موتے ہیں، بروہ وہ ان رسولون میں

معلی ہوتے ہیں بجن کی بڑی دینی خدمات ہیں، اور خود بہت عصب سیحیوں کی رائے ہے،
خفیقی نظر میں برنا باکا دبنی مقام کسی طرح فرونز نہیں علی ہوتا، اور حقق انھیں رسول اور
مقدس مانے برمجبور ہے، اوروہ ایک مجا بدد بنی داعی اور روح القدس کے مقرب
نظراً تے ہیں۔

# انجيل برناباكے بائے بی

ا- لاطيني رابب فراميوكاكمناب كراس اريانوس كايك خطاكا بيبيات إبين پونس کان تحریرول کے اسے بین ناراصلی تفی جواس نے برنا باکے توالے سے لکھی ہیں،اس واقعہ نے انھیں انجیل برنا باکی کھوج ہیں لگا یا،اوراس لے اس كے لئے بوری کوششش كى جنائج بولياتكا سي جم كے كتب فائد ميں اسے انجيل برنا باكاسراغ ل كياا وراس فضيه طوريوس كمطالعه كي بعداسلام فبول کرلیا، ڈاکٹرسعا دہ بک کہتے ہیں کہ حب آہیجی تاریخ کا مطالعہ کریں گئے تومعلوم بوگاكريوپ اسكالش كا زما نداخيرسولهويس صدى سيجى كاسك ٢- مؤرضين سيحيت كاس يراتفاق هي كرانجيل برنا باكا قديم ترين نسخه جواطالوي زبا میں تھا، یا دری کر کر کو جو جرمنی کا شاہی مشیر تھا سوئے بیٹے میں ملاتھا۔ ٣- كيركركركايسخة أسرلك داراسلطنت وائناك شابى دخيره مي ميخ كيااور ناریخی نظری اس کونام انجیلوں کااصل اورمرجع قرار دیاجا تاہے۔ ۲۰ - اس اطالوی نسخه کے علاوہ افالین سے ترجمہ شدہ ایک بہسیانوی نسخهی دریافت موالمكن اس كامترتم بنين علوم موسكا، وراس مسياني سنح كوستشرق مابل

انگریزی مینمقل کیااوراس زمرے میم صرف چند کردے ڈاکٹر ہوائٹ کے خطبات میں نقل ہوئے ہیں۔

۵ - واکورسادة بک کمتے بی که بوب گلاسیس اول نے سوس کی با باے اعظم بنے کے بعد کچھ کا اول نام شاری کا حکم دیا جن کا مطالع ممنوع تھا، ان میں ایک کتاب انجیل برنا بابھی تھی "

ان تعریجان سے معلیم ہوتا ہے کرانجیل برنا بااکی علمی قبقت ہے،اوراس کا ظہور و خفا اور ترجمہۃ تاریخی طور پر ہوتا رہا ہے، اور اصحاب کلیسا ہے اپنے خلا مضطلب باکرکت میں داخل کر دیا ۔۔۔۔۔ بہرحال تاریخی طور پر انجیل برنا باکے سلسلے بیرک یہ یہ رہائی واضح ہیں کہ:

ا۔ مورخین کااس پراتفاق ہے کر مہلانسخداطالوی زبان میں تھاجسے کرمرنے میں ہے۔ مین دریافت کیا تھا۔

س بهانوی زبان کانسخداس تعصیب حکومت کے قبصنہ میں رہا ہواسلامی اندس کے کھنڈر رتعمیر ہوا تھا۔ کھنڈر رتعمیر ہوا تھا۔

یم بہپانوی نسخه کا انگریزی ترحمه ایک تشرق نے کیا تقا اور منتشرق ین کا تعصب مشہور ہے۔

۵ ـ بهرادری فرامینوکی کوششن سے جواس نے اربایوس کی تحریب متاثر موکر شروع کی تعی اس انجیل کانسخه دریافت مواتعا . ۳- اورکیرفرامنونے بادری اسکالش کے ذئیرے میں انجیل برنا اکودریا فت کیا ، اور مطابعت علم مواکد مطابعت علم مواکد مطابعت علم مواکد اسکاکا تب حوارین یا مرسلین ومقدسین کا ایک فرد اوراصل میسائرت کا مجاله داعی ہے۔

مورضین اس کے پہلے نسخے نی دریا فٹ کا زمانہ پیدر ہویں اور سو ہویں عدی سی کا نسانہ پیدر ہویں اور سویں عدی سی کا کا نصف بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنٹ کہ کا دریا فٹ نندہ اطانوی نسخہ وی نسخہ ہے ، ہو فرامینو کو اسکالش فامس کے ذخرے من ملائقا۔

اس سے ظاہر بواکد انجیل برنا با طویل گم شدگی کے بعدد و زبانوں میں ظاہر بوئی اوراس کا ترجمہ سیجی نصنا اور سیجی دنیا ہیں اس دور بس بواجبکہ میں جیت پاپائیت جہنگا ہے اوراس کا ترجمہ سیجی نصنا اور سیجی دنیا نیے بہلا دیا فت کرنے واق فرا بینو بھی بی بھا اور والموم و فنون میں سرایت کے ہوئے تھی ، چنا نیے بہلا دیا فت کرنے واق فرا بینو بھی بی اور اور وسرایا دری کر مرحم منی کی مسیحی با دشا ہمت کا مشیر تھا ، پھر بیسند آسر ، کی مسیحی شمنشا اس کے فیصنہ بن آیا در بہاؤی ترجم بھی ایک سیجی تعکومت میں ظاہر ہودا اور اس کا ترجم بھی ایک سیجی تعکومت میں ظاہر ہودا اور اس کا ترجم بھی ایک سیجی مستشرق سایل نے کیا ۔

ان تمام باتوں کے بعد بھر پیموں کا اس نسخہ کا انکار سمجھ میں نہیں آتا اور کلیسا، مسیحی کونسلوں اور باباؤں کا بانچویں صدی سے اس انجیل کوممنوع قرردینا اس سے بھی بڑھ کر تعجب خیزے، یہ باتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں ، اور نورو فکر کے تی ہیں، آا نکری کا

### اس روشی کویم عام ندکردیں جسے بعبانے کا کوشسش کی جا رہی ہے۔

### انجيل برنابا كي ابميت

آئنده مجنوں میں صرورت اورا فادیت کے خیال سے بیاں انجیل برنا باکی اہمیت دکھانا منروری ہے، اس کے کریسی چیزان علمی ودینی مسائل کی بنیا دینی جبھوں نے کونس کلیسا اور ایوپ کوانجبل برنا باکی ممانعت پرا کھارا .

ا۔ برنا بالک مقدس شخصیت اور مجابد تھے جس میں کسی کو اظلات نہیں بھروہ فرس کے اسا ذاور بونس کے رہنا تھے ۔

٧ - اوران كى دلئے بطرس كى دلئے سين فق ہے كہ مسيح ميں الوہى شان له يس تقى -٧ - ان كافيال ہے كر حضرت ابراہم كے بيٹوں ميں سے ذبيح ،اساعبل تھے، نـك اسحان ً -٧ - وه صراحة رسول الشرى بشارت ديتے تھے .

۵۔ وہ دوسری انجیلوں کے برخلاف حضرت مسٹے کے مصلوب نہونے کے قائل ہیں۔ اوراس کے ماننے والوں کی سرزنش کرتے ہیں۔

7- ووتنلیث کے فاکنیں اور سیجیت کے شکے طریقوں کو برعت اور اخترائ تحصیمی ان عقا کرکے ارسے میں نوور انجیل برنا امیں صراحت ہے ہٹلا میٹ کی المیت کی نفی کے بارسے میں نوور انجیل برنا امیں صراحت ہے ہٹلا میٹ کی المیت کی نفی کے بارسے میں ہے:

موز ومبتک خدائے فلیم وجی نے اسی مجھے زانہ یں اپنے بی سوع سے کا معرفت ہار خی گراہ ہیں اپنے بی سوع کی معرفت ہار خی گری مربانی سے کی ان آیتوں اور اس تعلیم کے اسے یہ برک تنبطان نے تقوی کے ناکشی دعوی سے بہت سارے آدمیوں کو گراہ بنانے کا

ذربع مقرالیا ب، ایسے آدی کو و سخت کفر کی منادی کرنے وقع بی، میسے کو خداکا

برا کہتے ہیں، اور ختنہ کرانے سے انکار کرتے ہیں، جب کا خدائے ہمیشہ حکم دیا ہے،

ہرخس گوشت کو جائز بتاتے ہیں، یہ آدی ایسے میں کران کے شادمی پوس مجی

گراہ ہوا، وہ پوئس کراس کی نسبت میں جو کچھ کموں افسوس ہی سے کتا ہوں ہی

ایراسبب ہے کہ اس کی وج سے ہیں اس حق کو مکھ ریا ہوں، جبے کمیں سنے

ایراسبب ہے کہ اس کی وج سے ہیں اس حق کو مکھ ریا ہوں، جبے کمیں سنے

ایرا سبب ہے کہ اس کی وج سے ہیں اس حق کو مکھ ریا ہوں، جبے کمیں سنے

تظلیم شنامیں دکھا اور سنا ہے جبکہ ہیں ہیوع کی رفاقت میں تھا ہے

تظلیم شنامی دیر میں کہتے ہیں:

بابن نے جواب یں کہا ہودیہ تیری نشا نبوں اور علیم کے مبت ہے ہے ہیں اور کا کہ میں میں ہوم کی اور ہوگئے ہے، بی فیم اور کی کھلے طور سے کھرے ہیں کر توبی فدا ہے، بی فیر قوم کی وجہ سے مجبور ہواکہ رومانی فاکم اور بادشاہ ہیرددس کے را تھ بیان کا کو گوں لیس ہم اتنے تدول سے تجھیسے امید کرنے ہیں کرتوں فلنہ کوج تیر سے ہی بیت ہر با ہوا ہے فروکر نے ہر راصنی ہوگا، اس لئے کرا کی فرانی کمتا ہے کہ تو ہی اور دوسرایہ کہتا ہے کہ تو الشرکا بیٹا ہے اور ایک ، ورفر ای کہتا ہے کہ تو بنی اور دوسرایہ کہتا ہے کہ تو الشرکا بیٹا ہے اور ایک ، ورفر ای کہتا ہے کہ تو بنی سے دور ایک ہو ہے۔ اور دوسرایہ کہتا ہے کہ تو الشرکا بیٹا ہے اور دوسرایہ کہتا ہے کہ تو الشرکا بیٹا ہے دور ایک میں کہتا ہے کہ تو بنی سے دور دوسرایہ کہتا ہے کہ تو الشرکا بیٹا ہے اور دوسرایہ کہتا ہے کہ تو الشرکا بیٹا ہے دور ایک کر تو بنی سے دور ایک کرتا ہے کہ تو الشرکا بیٹا ہے دور ایک کرتو بنی سے دور ایک کرتا ہے کہ تو الشرکا بیٹا ہے دور ایک کرتا ہے کہ تو الشرکا بیٹا ہے دور ایک کرتا ہے کہ تو الشرکا بیٹا ہے دور ایک کرتا ہے کہ تو الشرکا بیٹا ہے دور ایک کرتا ہے کہ تو الشرکا بیٹا ہے دور ایک کرتا ہے کہ تو الشرکا بیٹا ہے دور ایک کرتا ہے کہ تو الشرکا بیٹا ہے دور ایک کرتا ہے کہ تو الشرکا بیٹا ہے دور ایک کرتا ہے کہ تو الشرکا بیٹا ہے دور ایک کرتا ہے کہ تو الشرکا بیٹا ہے دور ایک کرتا ہے کہ تو الشرکا ہو کرتا ہو ک

ایسوع نے جانبیں کما "اوراے کا بنوں کے مردارتونے کیوں نہیں فقے کو فردکیا، کیا تو تیں اورات کی مردارتونے کیوں نہیں فقے کو فردکیا، کیا تو تیں اورات کی مشریعتیں سب بیا میٹ موٹی مائے کی اور جبکر سیوع موٹی کوٹی مطان نے کراہ کردیا ہے، اور جبکر سیوع نے بیکما وہ لوٹا اور دوبارہ کما ہے شک میں آسمان کے ماسے کواہی دیتا ہوں

اور ہرایک زمین پر رہنے والے کو گواہ بنا آ ہوں کر تحقیق میں ان سب باتوں سے
بندلت ہوں جو لوگوں نے میری نسبت کسی ہیں کہ میں (سیوع) انسان سے
بڑھ کر موں اس لئے کہ میں ایک انسان ایک عورت کے لطبن سے پیدا ہوا ہوں
اور النہ کے حکم کا نشانہ ہوں بشل تمام و گیر آدمیوں کے زندگی بسرکرتا ہوں،
عام تطبیعت کا نشانہ ہوں بشل تمام و گیر آدمیوں کے زندگی بسرکرتا ہوں،
نظر ائی الجمیعت کی تردید میں ہے:

"بوع نے جواب میں کما اور فود تما دامیرے اِسے میں کیا قول ہے؟

بطرس نے جواب دیا: تومیع الترکا بٹیا ہے، تب اس وقت بیوع بہم ہوا

اوراس کو غصے کے ساتھ ہے کہتے ہوئے جھو کا: میرے پاس سے جلا جا اس لئے کہ

توشیطان ہے ،اور مجھے براسلوک کرنے کا فصدر کھتا ہے ؟

حصرت اسانيبل كے ذہيج ہونے كرسلسليب ب :

مین نم سے سے کتا ہوں اگر نم فرشتہ جربل کے کلام میں غور کروگے تو تم کو ہا اے کا ہو کہ فرشتے نے کہا،
ہمانے کا بتوں اور نقیہوں کی بد باطنی کا علم ہو جائے گا، کیو کہ فرشتے نے کہا،
ہ اے ابراہیم نقریب نمام دنیا جان ہے گا کہ الٹر تجع سے کمیسی محبت کرتا ہے،
گردنیا کو تیری الٹر کے ساتھ محبت کیو کر معلوم ہو یقینا تھے پروا جب ہے کہ تو خلا کہ کردنیا کو تیری الٹر کے ساتھ محبت کیو خواکا کی محبت کے بی کھی کرے، ابراہیم نے جوائے یا: بہ خواکا بندہ متعدے کہ جوخواکا ادادہ ہو وہی کرے، ترباس وقت الٹرنے ابراہیم سے کہا، تو اپنے پہلونے بیٹے اسمایل ادادہ ہو وہی کرے، ترباس وقت الٹرنے ابراہیم سے کہا، تو اپنے پہلونے بیٹے اسمایل کے طور پر بیش کرے ۔
کو ہے اور بیا ڈ برجی طعو جا تا کہ اس کو قربان کے طور پر بیش کرے ۔

پی اسحاق کیوں کرمپلوٹ ہوسکت ہے، حالائکرجب وہ پیدا ہوا تھااس و اساعیل کی عمر سات سال کی تھی ہے رسول الشر علیہ وسلم کی بشارت کے سلسلے میں ہے:

ووف این مورد امیر باته برفا برکرتا به الایم کرتی بی کیر النوک اراد دے کام کرتا ہوں ، ویر اپنی کواس بی جدیا نہیں ہمتا جس کے ارسے بین کم کتے ہواں سے کہ بی تواس کا بھی ہل نہیں کر رول الٹر کے جوتوں کے تسمے کھولوں جے تم میا کہتے اور مجھ سے پہلے پیدا ہوا ہے، اور میر بدکام حق لے کر آئے گا ، اور اس کے دبن کی انتہا نہوگ ؟

واکر اسعادة بک مرتبا سے مراد محد لیتے ہوئے کہتے ہیں :

ریا بانے محد کا ذکر کئی نصلوں بی صراحت کے ساتھ کیا ہے، اور انحیس رسول الٹر بتا ہے ، اور ذکر کیل ہے کرجب آدم جنت سے نکالے گئے توجنت کے درواز سے پر یسطری نور انی حروف میں کھی ہوئی دکھیں :

کے درواز سے پر یسطری نور انی حروف میں کھی ہوئی دکھیں :

کا اللہ کا اللہ کا احداد ہے حصد وسول احداد ہے ؟

ابك يم نكته

مطانعهٔ مسیحیت کے لئے نبیادی اصول پیش کرنے سے پہلے بی خروری سیجھنے بی کہ فرآن کی بیان کردہ عبسائیت کی ؟ ئید خود عیسائیوں کی تخریروں سے دکھادی جائے ،جوانا جیل ادلعہ اورانجیل برنا با کے مواز نزیشتل ہو، اس طرح مطالع مسیحیت

اله الجيل بنا إسه ، ه-١١ ص ٦٩ عدد يا جيرنا إص ٢٠

1

مے لئے رشااصول کی یا ۔ی میں مدوسلے گی ۔

پھرایک جائز۔ میں یہ دکھانے کی بھی کوسٹیٹ ہوگ کر ان انجیلی تعلیمات کو تو د مل ائے سیجیت کھاں کے سلیم کرنے ہیں ،ا در بیاں ہم بھرا بین ڈینیہ اور ڈاکٹر نظمی لوقامھر کے بیانات درج کریں گے تاکہ وہ اپنے مسیحی دوستوں کوایک ، یوس روشنی دکھاسکیں ۔

--\*--

## عيسائيت

## اناجيل اربعه ورانجيل برنا إي رشني مي

### عقائداورانجيلين

ا- نوفل بن نعمت الشرب جرجس نصرانی اینی کتاب موسنة سلیمان میر کتاب که نصاری کا عقیده جو کلیسا کے انتقادت سے نہیں برتا ورجت نیقید کی کونس نے میری کتاب ہے۔ جو کا گزائ کا کونس نے میری کتاب ہے۔ جو کا گزائ کا کرنس نے میری کتاب ہے اور آسان وزمین اور تمام مرفی اور غیر مرفی چیزوں کا خات کا ایک رب جوباپ کا اکلوتا بیٹا ہے اور جو صدیوں پہلے نو رفد سے پیدا ہوا تھا، وہ خدا کے برق سے اور خلوق سے نہیں بیدا ہوا اور وہ خدا کے برق سے اور خلوق سے نہیں بیدا ہوا اور وہ جو ہر میں باپ سے تعلق ہے جس سے برشے تکی ہے ، وہ ہم سانوں اور ہو میری کتاب ہوں کے مبدی ہاری طرف الور وہ القدس دور نوادی مربی میں المان سے اترااور دورے القدس دور نوادی مربی میں سے جس سے اترااور دورے القدس دور نوادی مربی میں سے جس سے اترااور دورے القدس دور نوادی مربی میں سے جس سے مربی کا دور وہ میں کا اور پیلیاطس کے جدیں ہاری طرف سے میں بر بری میا :

ا و العرب الني كتاب اربخ كتاب مقدس من كمتاها المربخ كتاب مقدس من كمتاها المربخ كتاب مقدس الشراب، الشربيا الشرب الشربيا الشربي الشربيا الشربي الشربي الشربيا المرالشرد وح القدس المسلم كليق بين كرواسط سے اب كرمين المب المرب القدس سے المب كا المساب مؤتا ہے اور دوح القدس سے ال

مراس کام کی شرح یا دری پوٹرنے رمائے الاصول والفرق "بیں ایوں کی ہے: مب فدانے دنیا پیدا کی اورانسان کورس کا سرتاج بنایا تواکی عرص بیر وہ اس کے نئے عمرون اپنی و حداثیت ہی کا علان کرا رہا جبساکہ ہے

تورات سے علوم ہوتا شہا

، ن بیانات سینلما کے سیمیت کی بدرائے ظامر ہوتی ہے کو: ۱- وہ نتلیث کرصیح سمجھیں ۔

بورحصرت مسلى كوابن الشركت إب

مران نيم نلا شکج ۾ ذاتي کوم وي تمجيتے ہيں۔

ہ بنیسی کے نزول کامقصد بنی آدم کے گناہوں کا گفارہ فراردیتے ہیں۔

نیکن صری إدری ا براہیم سیدان رسالهٔ نبتارتِ بوقا میں اقانیم کوایک سکنے اورولادت کونفنلی عنی بیں ہمیں ہمکر محبت کے معنی میں قرار فینے میرئے کہناہ کہ : ابن الٹر کے معنی امتر سے طبعی اور ذاتی طور پر بیدا جونے کے منیں ورزائھیں

اس سے جیش کی بڑ کی کاکولی فرن بھی قصود نہیں ہے، نزانے اور جو بہرا فتلا بنانہ ہے، البت وہ مسیح اور خواوند کی باہی محبت کی ایک تجبیر ہے اس لئے کہ باب اور بلتے کی مجبت اس کا ایک بلکی سی جملک باب اور بلتے کی مجبت اس کا ایک بلکی سی جملک باب اور بلتے کی مجبت ہی اس تعبیر سے ہمیں تبعلیم دنیا مقصود ہے کہ مسیح ہی وہ واحد شخص ہیں جن کو خدا کی رضا حاسل ہے، اور خبوں نے خدا کی وعیت کے بیش نظر مخص ہیں جن کو خدا کی رضا حاسل ہے، اور خبوں نے خدا کی وعیت کے بیش نظر موت کو فراک رضا جا میں ہے ، اور خبوں نے خدا کی وعیت کے بیش نظر موت کو فراک راور صلیب پرج دھ گئے، اور اسی وجست انجیل ہیں کما گیا کہ وہ

براميوب بينهجسسيس فوش مون:

یادری ابرابیم سعید کویصفائی دینے دور سی تعلیمات کی فلسفیان تعبیری صرور اس کے بیش آئی کدانجیل می حضرت بیسی نے تورات کومستند قرار دیا ہے اور تورات میں نوحید کی دعوت اس کی ترغیب اور ہر شم کے منزک اوراس کے منظام رکی تردید آئی ہے ، اس کے اخبیل کے منزک اوراس کے منظام رکی تردید آئی ہے ، اس کے انجیل کے منزک اوران کی توحید کوئیم آئی کی کرنے کے سے سیمی یاوری یا دری اربراہیم سعیدی کی طرح "اویلیس کرنے ہیں ۔

مشرك ورظيت سي معلق انجيلول كان مقامات كود كيها جاسكتاهد: ١- يوحنا: - ارجمون ٥٠ باب ١٠/٠٠٠ باب ٢٠/٨٠٠

۲- متی :- باب ۵/۱۷ باب ۱۵/۱۷ باب ۱۳/۲۳ باب ۱۹/۲۸ و ۱۲ باب ۱۹/۲۸ ۳- مرتس :- باب ۱۹/۱۲

٧ - اشعباه: - باب وره باب ١٨٧١، باب ١١١٦.

## دارورس كي أزمائش ياصلب بيع

انجيل لوقايس ميكر:

ابن آدم اس لئے آیا تاکھلیب سے مرنے والوں کا کفارہ بنے اس نے اس نے اپنی محبت ورشت سے نجات کا راستہ بنا دیا: انجمل لوحنا میں ہے: انجمل لوحنا میں ہے:

" دوسرے دن اس نے بیوع کو اپنی طرف آنے دیکھ کر کہا: دیکھویے ضراکا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا ہے جا آ ہے: (۱: 9 ۱)

انجيل بوقامين هي:

اس نے سب سے کہا جو میرے پچھے آنے کا رادہ کرے تواپے نفس کا کا دارہ کرے تواپے نفس کا کا در کرے اور ہر درا پنی صلیب اٹھا کر میرے ساتھ چلے : اورانجیل لوحنا میں ہے ،

اس وه بیوع کولے گئے اور وه اپنی صلیب آپ اٹھائے اس جگہ کک اور وه اپنی صلیب آپ اٹھائے اس جگہ کک اور در اپنی صلیب آپ اٹھائے اور وہ اپنی حکمت اور در ان بر گلگتا ہے ، وہ اور در برکا ترجمہ عبر ان بر گلگتا ہے ، وہ ان ان ان ان کو اور اس کے ساتھ اور دو قصوں کو مصلوب کیا؟ (۹) : ۱۱،۱۱) با دری ابرائیم سعیدان تصوص کی شرح کرنے ہوئے لکھتا ہے :

معلم کے نقش فدم تلا فرہ کے لئے رہنا ہوتے ہیں، اس لئے اگرچہ سیح ہاری طرف سے موئی پرچڑ مد گئے اور ان کے بائے میں کما گیاکہ انھوں نے حق اور ان کے بائے میں کما گیاکہ انھوں نے حق اور کر دیا ، میکن اس معلومیت کی وجہ سے ہم بر ذمہ داری عائد ہوگئی ،

یہ در مربع مطلوم کے شریک بن جائیں ملکہ ہماری شرکت کے میعنی ہیں کہ ہم علان ن کی قربانی کی روح میں سشر کی ہوں ۔

مسح کے صلیب پرچڑ تھنے کے معنی ہیں کہ ان کی موت ہوگئی لیکن ایک بیجی کی صلیب کے معنی ہیں کہ انا نیت رحب ذات اور نفس پرستی کی موت ہو جائے ہو

اس طرح سیجیوں کے بیاں صلیب اٹھانے کامطلب یہ ہے کی حضرت سے کے

نفسَ تدم كى بيرى كى جائع بيان جيند فابل غورا مورسامنے اتے بي:

ا- كيا كيالسي إنا مسيح كاعمل قراره بإجائه كا وركيا اسعالسيي دبني جيز أناجائه كا

سبس كالمستح تعليم دى موري

ا - كيامسى نے اس شخص كے لئے استغفار كيا تھا جس نے انھيں رومي حكومت كوالے كيا تھا يا مسى نے بھالسى كے حكم كو بغيرسى ناگوا رى كے قبول كريا ھا؟ انجيل بوجنا ہيں ہے كہ:

السوع نے سے جاب دیا کہ اگر تجھے اوپرسے مددیا جاتا تو تیرا مجھ پر کھیے

افتیار نہ ہو اس سبت جس نے مجھے تیرے والے کیااس کا گناہ زادہ ہے زہ ہدا) بھر کہ وں کرک واسکتا ہے کہ مسے ابنی آدم کے گنا ہوں کے کفارسے کے طور پر جسلوب ہو نے حالانکہ وہ اپنے گرفتار کرانے والے کو مراکنا ہ کا رکھتے ہیں۔ ؟

البين ڈينيہ کی دائے سیجیت کے باسے میں

بیجیت میں خداکا تصوراکی عمردراز آدمی کا بے جب بیضعف اور برهائے کے اس میں خداکا تصوراکی عمردراز آدمی کا بے جب بین اوراس کے جبرے کی تکی ہوئی جربوں اور سلولوں اوراس کی جبرے کی تکی ہوئی جربوں اور سلولوں اوراس کی جبرے کی تکی ہوئی جربوں اور سلولوں اور اس کی

البی مفیدد وهی سے دلوں میں موت اور فنائی یا دسیار موصاتی ہے، اسی النے تم سیجیوں کو فرائے تا ہے اور بہیں تعجب نہیں ہوتا ، بس اس النے تعجب نہیں ہوتا ، بس اس النے مفتے جی اور بہیں تعجب نہیں ہوتا ، بس اس کے مفتے جی اور بہیں تعجب نہیں ہوتا ، بس اس کے مقیدے میں فدا بوڑھا ہو دیکا ہے تو (نعوذ باشر) اس کی موت سے ذرکراس کی حیات کے لئے تو وہ دعا مانگیں ہی گے .

ایسے ہی میودی توحید کے دلوتا "یا ہو" کی تصویری بنا کی جاتی ہی جنہیں وٹمیکن اورانجیل کے برانے صور سخوں میں دکھیا جاسکتا ہے ہے

۲ و فدااورانالوں کے درمیان پادرلوں کی وساطت اور ففرت کے پروالوں
کے بارے یہ کتا ہے کہ: یہ واسطے ندام ہے کئے ایک صیبت کے جاسکتے ہیں، خواہ
ان کے عقا کر اخلاص اور من نبیت کا جوال بھی رہا ہوا اس سے حصرت مسیحے نے مکیل
کے دکا نداروں کی طامت کی تھی، اگر جہان کے تبعین نے ایسا نہیں کیا، آج اگر ۔۔ کے
تشریف ایم نی نوکیاان ہمکل کے بنیوں کو نکال باہر ندگریں ؟ اس کے طاوہ اکثر بلاؤں ،
مصیبتوں بنکہ نو نریز یوں کا سبب کیا یہ درمیانی واسطے ہی نہیں ہیں ؟ خواہ وہ واسطے
خاندانی ہوں یا قوی نوعیت کے وہ سب خدای عظمت کے برائے میں بیب کچھ کرتے ہیں۔
ماندانی ہوں یا قوی نوعیت کے وہ سب خدای عظمت کے برائے میں بیب کچھ کرتے ہیں۔
ماندانی ہوں یا قوی نوعیت کے وہ سب خدای عظمت کے برائے میں بیب کچھ کرتے ہیں۔
ماندانی ہوں یا قوی نوعیت کے وہ سب خدای عظمت کے برائے میں بیب کچھ کرتے ہیں۔
ماندانی ہوں یا توی نوعیت کے احکام ہیں حضرت علی کے مقصد اور ہرف کو نظرانداز

ك اشعة ما عنة بنورالاسلام ١٦٠٥

#### ر داکشرنظمی **یوفاکے خیالات**

ا- مسجى عقيده كے بارے بن واكر موصوف لكھتے ہي كو: كمر ملي ولم لون فرا موسوف لكھتے ہي كو: كمر ملي ولم لون بال كاب فرا بيشرك كے لئے ہے ، اورا بل كاب كے عقائد كے سئے بھى ايك صلاحى اعلان ہے ، اس لئے كرمسے كے تبعين ان كى الوہميت اورا بنيت كے ساتھ اس بات كے بھى قائل ہي كہ فدا كا جو ہرا يك ليكن اس كے تين اورا بنيت كے ساتھ اس بات كے بھى قائل ہي كہ فدا كا جو ہرا يك ليكن اس كے تين اتان ہم ہي كئي ميں كہ يہ فورشي كا افائيم ہي كي كورا بول كى بشارتوں ميں اس كى كوئى تصريح بنين كہ يہ فورشيكا كا بھى عقيده كا، بلكہ وہ اس كے برفلا عن اپنے كو برا بر ابن آ دم بى كتے رہے ، مسئے نے الك بوق پر وعظ فر ماتے ہوئے ہوگوں سے كماكہ فدا بندوں بركس قدر ہر بان ہے كہ وہ فضائے طبو ار منظل كے جائوروں كوان كى خذا بنائے ہوئے ، وران كے كھيتوں كو بل جو لي فورت ، وران كے كھيتوں كو بل جو لي برنے ب

بنی ساری توجه نمیں نگاوینی عائے ، وُو را و سادہ عقیدے کی تاف بان اور نمانص توجید کی دعوت دینا نظریہ کے کرآ یا اور است کی دعوت دینا نظریہ کے کرآ یا اور است کی دعوت دینا نظریہ کے کرآ یا اور است کے اور است میں است کے کیونکر میں اولا دہنیں تو وہ مجمع کی اولا دہنیں تو وہ مجمع کی اولا دہنیں تو وہ مجمع کی اولا دہنہ ہوگا ۔

«الشرسجاء تعالی بین جنس وشل کاایک فرد مود ایسا نمیس. بلکه اس کی نظیر و شال بی نامکن ومی ال ہے ہ

وَعُصى الدَمُرَةِ فَعُولَى تُمُّ الْمَنْهَا وَرَبُهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى لَهِ الورَامُ لَهُ الْمِنْ الْمَ الْبُ رَبِ كَيْ تَافِرُ اللَّهِ الْمُوارِيُولِ كَرِيبَ السِّرَانِ النَّالِيااور السّرَو لِ ورمزات كَالْوَيْقِ ق

له محد: الرسالة والرسول ٢٥. ١٢ .

۲- ڈاکٹرنظمی لوقادین تن کے بارے ہیں تکھتے ہیں: تن یہ بے کداس اسلامی عقیدہ کی قدر ہوانسان کوموروثی گناہ سے بری ہمتا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ وبی کرسکتا ہے ہوتا عیسائیت کے موروثی گناہ سے بری ہمتا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ وبی کرسکتا ہے ہوتا عیسائیت کے موروثی گناہ کے موروثی گناہ کے دیا ہے اور زندگی میں اس کا سلوک ایک متر دواوری انسان کا جیسا ہوتا ہے، اوروہ ایک براعتماد آدمی کی طرح قدم نمیں اٹھا تا کیو کرموروثی گناہ کے تصور نے اس کی کم توٹر دی ہے۔ اوروہ ایک براعتماد آدمی کی طرح قدم نمیں اٹھا تا کیو کرموروثی گناہ کے تھمور نے اس کی کم توٹر دی ہے۔

گناه اورکفاره کاین ظالمان عقیده زندگی کے تام سرتیون زہر آلودکردنیا ہے اس بوجھ سے انسانوں کو نجات دلانا انسان برست بڑاا صان کما جاسکتا ہے اوروہ اس بنی زندگی اورنی روح بھو کھنے کے مترادف ہے، انسان کوبری قرار فیے کراس کے اندراعتما دو اعتبار کا جذبہ پرداکر نا انسان کو ذمہ دار بنا دینا ہے . دنیا کے تام انسان عظمت انسانیت اوراحت ام آدمیت بی برا برکے متر کے اورامت واحدہ ہیں، جیسا کرسور کا نبیا دمی ذکہ رہے :

نهاری است ایک بی است به اور میس تهادا رب بور توتم میری مبادت کرو- إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّنَكُمُ الْمُثَمَّ وَاحِلَةً قَالَمُا مُثَمَّ وَاحِلَةً قَالَما مَا مُثَالِمُ الْمُثَمَّ وَالدنبياء - ٩٢)

<del>\*\*\*\*\*</del>

# مسیحیت انجیل برنایای روشنی میں

البحقيده

برا بابنى انجيل كے مقدم ميں لكھتے ہيں:

بهجرة بات كو تبطان نے مرعیان تقوی اور داعیان شرك كو گراه كرنے كا ذريع بنا إهر عليه و مسيح كو خدا كا بينا انتے اور ختنه كے خدا أي حكم كو ترك كرتے بن :

اس سے برنا با کامسی سے اختلات ظاہر ہوجا تا ہے کہ وہ سے کو ابن السّر منیں مانتے ، برنا با اپنی انجیل کے سترویں باب میں اس عقیدہ پراورا صراد کرتے ہیں:

میں مانتے ، برنا با اپنی انجیل کے سترویں باب میں اس عقیدہ پراورا صراد کرتے ہیں:

میں تا نے کہ میرے بارے بی کہا ری کیا دائے ہوگا اور تھیں ڈائٹے ہوگا اور تھیں ڈائٹے ہوگا ہوگا اور تھیں ڈائٹے ہوئا ہوگا ہوگا اور تم میرا براجا ہے ہونا

#### وه نصل ۱۹ و کے اخیر میں کہتے ہیں ا

"كائن في سيع" كيوا بين كما جمين ميودية تيري نشانيون اوروليم ك سبب سے بے بین ہوگئ ہے وہ سب آ دمی کھلے طورسے کر دہے میں کرنوہی خدا ہے بس مي قوم كى وجه سے مجبور مواكدو ان عاكم اور با دشاہ ميرودس كے ساتھ بیان تک آؤں میں ہم اپنے نہ دل سے تھے سے امید کرتے ہیں کہ تواس فلنہ کوج تہے ای سبے با مواہد فروکرنے پرداصنی ہوگا، اس سے کہ ایک فران کتا ہے کہ تو ہی الشرب، اور دوسرايكتاب يوالشركابياب، ورايك اورفران كتاب كونى ہے سوع نے جاب میں کہا اوراے کا منوں کے مردار تونے ہی کیوں نہیں فقنہ کو فروكيا ؟ كيا توكعي ولوار موكيا، كيا نبونن اورالتركي شريتيس سب لمياميك بكيي ك يدخت بوديبكوشيطان في كراه كرد إب، اور حكرابوع في يكاوه اوالا اوردوباره کها بے شک من آسمان کے مامنے گواہی دینا بوں اور ہرا کی زمین پر رسينے والے کو گواہ بنا کا ہوں کر تحقیق میں ان سب باتوں سے لے تعلق ہوں جولوگوں نےمبری نسبت کی ہیں کہیں (بیوع) انسان سے بڑھوکرہوں اسلے · كري ايك اسان ايك عورت كريطن سے يدا موا مون اورال كر حكم كانشان ال مثل تام دیگرآ دمیوں کے زندگی مسرکرتا ہوں عام تکلیف کانشانہ بن رقیم ہے التُرک جان کی و دانشرکرمیری بان اس کے صنورمی اشارہ ہوگی اسے کامن تونے فی الوافع اس بات کوکد کربست بری خطاکی ہے،استراس مقدس شهرر مربر بانی نوائے تاکدار برکوئی بڑی آفت اس گناه کی وج سے خاسے یہ

له انجیل برنباس (اردو) ۱۲۰۰ -

### ۲ صلیب کے بارے ہیں

"نبالله في ايك عجيب كام كيالبي ميودا وبول ورجير بن بدل كرسوع ك مثابہ وگیا، بیان کے کہم اوگوں نے اعتقاد کیاکہ وہی سیوع ہے، اسی طرح کیول نے مسيح كوجعة ابني مجد كرمسجيت سع توبرك اس لي كران كے خيال مي مسيح كو دنیاکے فائمرکے وقت بیاں سے جانا جا ہے تھا...... (میے نے تمیرے دن دوباره آسمان سے کے نے کہ بدکھا) \* اوراس نے ان اوگوں میں سے بہتوں كولمامن كاجمعون في احتقادكم الفاكروه بيوع مركميري الما بي كيفي آیانم محد کواورالشردونوں کو عموا سمجھتے ہو؟ اس لئے کہ الشریف مجھے ہمیہ فریایا ہے کمیں دنیا کے فائنہ کے کھ پہلے ک زندہ رہوں جیسا کہ بس نے ہی تم سے كمام، بي تمسيح كتا مول كرين نهين مرامون بلكريبودا فائن مراهي، تم در نے رجواس سلے کرشیطان اپنی طاقت بعرتم کو دمعوکر فیبنے کا را دہ کرسے گا میکن تم تام اسرائیل اور ساری دنیامی ان سب چیزوں کے بئے جن کو تمنے د کھااورساہے میرے گواہ رہوی

يېرنابا كى صراحت اورومنا حت كفى ،اب اس سيمتعلق كچه چيزى بيش كى ما تى بس ؛

اول: انجیل بوصاسے به وصاحت کرخودمبیج کاکستا تھاکہ میں اپنے اِپ یا رب انناس کی طرف جار اِہوں۔

له انجيل برنباس (اردو) ۲۹۷ و ۴۰،۰

نانى: رسالهٔ اعمال سے صب كاكاتب قبرس والوں كوبرنا إا وربونس كى خدائے تعلط کے لئے نصبحت نقل کرتا ہے، اس لئے کہ ان دونوں نصوص میں برنا با کی ان باتوں کی تائید لمنى ہے، جوالفيس مينے علياسلام كے زمانہ بى ميمعلوم بوكئ تقيب، بيراس كے بعد الجيل اچنا کی ایک عبارت بھی درج ہوگی جس سے معلوم ہوتاہے کے تنلیث کاعقیدہ انجیل بوحنا سے کا تب کاعقیدم میا مصرت مسے کی اس کے باسے میں کوئی تعریبے منیں۔ د- ایسوع نے اس (مرم) سے کما مجھے نے تھے کیونکریں اب تک باب کے یاس اورسی گیالیکن میرے عائیوں کے اس حاکران سے کدر کمی اینے اب اور ان كے باب اورلينے خدااور تهائے خداك ياس اورجا نا بول (اوطا ١٨:٢٠) ۲- بس ده روح القدس كے صبح موئے سلوكيد كو كئے اور و بال سے جازيكيرى ( نبرم ) کو بیلے اور نگمیس میں بینج کر میودیوں کے عبادت خانوں میں خدا کا كلام سائے لگے اور بیشنان كا خادم تھا..... بوگوں نے بیس كا بركام د كيور كا أينه كي بولي بي لمندا وازي كهاكه أدميون كي صورت بي ويوااتركم ہارے اِس آکے ہیں .... جب بناس ورایس رسولوں نے بیا تواہیے كرا بها وكروكون من جاكوف اور يكار بكار كرك فك كروكوم بدكياكون مو بم معى تهاست م طبيعت انسان ميد ورسي وشخبرى ساتے مي آكدان باطل چیزوں سے کن رہ کرکے اس زندہ خدوند کی طرف کیروس نے آسان اورزمین اور مندرا وروه جر کچه ان یب به بیداکیااس نے اسکے زبانے یہ ستقیموں کو اینی این راه بیلنے دیا تو بھی اس نے اپنے آب کوبے گواہ نہ جھواڑا کہ

اعال ۱۲:۱۲:۱۲:۱۲ (۱۲)

ان نصوص سے بنہ جلبہ اے کہ تقیقت کا تبیع سراع انجیل برنا باہی سے ل سکتا ہے بیکن اس کے ساتھ ہی یہ چیز ہوئے۔ ابتہام اور توجہ کی طالب ہے بیماں یکھی بہت انہام مناسب ہوگا کہ عقیدہ تثلیث کامو جدیو جناہے جینانچہ انجیل بوجنا میں ہے:

مناسب ہوگا کہ عقیدہ تثلیث کامو جدیو جناہے جینانچہ انجیل بوجنا میں ہے:
مناسب ہوگا کہ عقیدہ تثلیث کاموجدی مثال دور سرمی ایمانی میں میں ہوئے۔ سرمی مثال دور سرمی ایمانی میں ہوئے۔

اورسورا نے اور بہت سے مجنے شاگردوں کے سامنے دکھا ہے جواس کا ج بر مکھے نیس کئے کرتم ریان لاؤ کرسوع ہی فدا کا بیٹا مسے ہے اور ایان لاکر

اس کے نام سے زندگی اور (۱۰،۱۰۰) اسی سبب سے بن بلٹ بینی انجیل لکھی تبیبا کہ وہ اس کے غدمہ بن کہتے ہیں : "جونوگ گراہ ہوئے ان میں پاس تھی شہر کا ذکر مجھے ضوی کے ساتھ کرنا پڑ"نا ہے اوراسی سبب سے یہ تیقت کھی ایموں جس کا بیر نے مثنا بدہ

ہیں سے پیعلوم کیا جا سکتا ہے کہ اناجیل اربعہ اورانجیل برنا یا میں سی ندیب و عقیدہ کے بیان میں بہت زیادہ فرق واختلات موجود ہے، جسے ان کان میں متعیبن کیا جا سکتا ہے ؛

۱- اناجیل اربعی تنین اتانیم کا ذکرہے، جبکہ برنا با کے سہل وسادہ عنیدے میں ضدا کورب العالمین اورخالق این وسلاکہ اگیاہے۔

۷-اناجیل اربع حصرت عیسی کوابن الشرکهتی بن اور برنا با انھیں فدا کا بی کہتے اور اسی برزور دیتے میں اور لوٹس کی تحریفات پراینا صدمه اورانسوس ظامر کرنے ہیں، اور اس کی تصریف ہیں۔ اور اس کی تصریف کی تصریف کی اور اس کی تصریف کے لئے انجیل سکھنے ہیں۔

م- الجبيل إربع من مصرت عيسى كانسي باكته، كربرنا باكت ميك العيس كيها شي

نهیں بون ان کی وفات مونی بنکہ وہ اٹھا گئے اس لئے۔ ان سے اس کا وعد کی ایک ان کے ان سے اس کا وعد کی کی ایک تھا ہے کہ ان کے گئے ہی کو بسی کی خبرس کر سینے کو بنی کا ذہ مجھنے گئے اس لئے کر مینے نے کہ انتخاکہ وہ قیامت کے قریبانتقال کریں گے۔

اس لئے کر مینے نے کہ انتخاکہ وہ قیامت کے قریبانتقال کریں گے۔

کیا کہی وہ خفالت اورا ختلا فات نہیں جن کے سبب پوپ اور کلیسا انجیل برنا ابو کے مرام ٹھمرا سے جو دے ہیں ج یا کوئی اور تیزیاس یا بندی کا سبب ہے ج

## الجيل برنباس كي عيسائي دانشور كي نظري

انجیل برنباس کا وا حدقدیم نسخ جیکو دنیا مین شهرت اوراعتبارها صل سیااور جس سے یوبی ترجه کیا گیا ہے ، یطالی زبان میں اوراً سڑا کے بایسخت والنا کے فاص شاہی کتب فاند میں موجود ہے ، سرکا جمہ ۲۲۵ دبیر کا غذکے صفوں میشنل ہے، سست پیلے اس انجیل کا اطالوی زبان کا نسخه شاہ جرمنی کے مشیر کر محرنے بایا تفاجس وقت نین نسخہ اس کو طاہر ، اس وقت ووا میسٹر فرم را بایسٹر ) میں مقیم تفار چنا نجا سی اس کو طاہر ، اس وقت ووا میسٹر فرم را بایسٹر ) میں مقیم تفار چنا نجا سی آور میں کر کر طول ندنے یہ کتا ب کے ایک شہرورومعززا ومی کوئٹ فاند سے حاصل کیا، ہمرحال کر کم طول ندنے یہ کتا ب وہاں سے اٹر الی، اور اس کے جا رسال بعد برنس ابو جمین سافوی کو نذر کردی، برنس ندکور براجنگو اور دلیر تفالیکن جنگ جو گی اور سیاسی مشاغل کے باوجود اسے علق اور الری ایک گار و کا نہ کے ساتھ واکنا کے جا جو داسے علق اور ار بین تفل موگیا ، اور اب تک و میں ہے ۔

کے شاہی دربار مین تقل موگیا ، اور اب تک و میں ہے ۔

اس کے علا وہ اٹھارمویں صدی کی ابندا میں انجیل برنیاس کا ایک اورنسخداینی زبا

اله اصافا فازمتر هم منقول از ديباچه انجيل برنباس (اردو) مطبوعه ما جور

میں الماب دوسواکیس فصلوں اور ۱۲ ابواب می فقسم تھا، اوراس کے ۲۲، صفحات تھے، پرنسخہ شهروى دېميشائر) كودكرېم سےمشهور عشرف سي في ادايا، اورسي كے بعدركاب ڈاکٹر بنک ہوس کو لمی اجو آکسفورڈ لونیوسٹی کے کوئنس کا بج کا ایک ممبرتھا، اس نے اس کا انگرزی مِن ترجمه كروالا اور ۱۷ م ۱۷ میں پر ترجمه مع اصل واکٹر بسیوٹ نای ایک پر وفلیسری نذر كرديا، بسيانوى ترجمك فازمي جعبارت ب، وه ظامركرنى بكريرايطالى زبان ك سنخ كا ترجمه ما عداس كامترجم ايك ارة غانى مسلمان مصطفى العزرى م معرا كرياج اویجی ب جب بی مترجم نے ایطالی استحد کو دریا فن کرنے والے کا قصد مکھا ہے، شخص کی لاطيني رامهب فرامر منو تنفأ كماجا ما به كر فرامة وكوا برينا يوس كے رسائل ہاتھ لگے تھے جن بن ایک رسالہ اسابھی تھا، جوسینٹ پونس کی قلعی کھولتا نھا، ابرینا بوس نے پیکا روالی سینٹ برنباس کا انجیل کی سندسے کاتھی، فرامر سے کواس وقت سے اس نجبیں کے دیجھے کاسخت شوق دامن گیرموا انفان سے وہ کھرز انے کے لئے پوسکٹس نیم کا مقرب فاص موگیاتا اوراسی اتنادی ایک دن وه اوب مدوح کے ماتھ اس کے کتب فانے می گیا بیال کر تقدس مآب بوب يزيند كاغلبه موااور وه سوكئ فرامر سنوك ول مي خيال آباكان وتفضي وقت كالمصن اتفاق سے فرامر منوكا باتوسب سير بيلے حس كتاب پر راوه برنباس كالجيل تقى اس نے نوراس كواني بيرا بن مي جيباليا اور لوب سے اجازت ك كركه را كيا، اوراس الجيل كے مطالعهى كي مبيب وه مشرف باسلام ہوكيا۔ برروابيت اور پروفليسر سبوط كے تكيروں كا اقتباس بى سيانوى سنى كا وجود بتانيمي اس ك بعد كيركي بنين علم مؤلك وونني كيا بوا صرف اتنا پته مبتاب كم والمريك إوس في اس كاتر ممرك اس واكثر مهوث كى ندركرد إنها . اب سوال یہ میکرا طالوی نسخداور میالوی نسخد کیا ایک ہی ہیں ؟ توقیاس سے معلوم موتا ہے کہ وہ ایک ہی ہی، اٹھار مہویں صدی کے نشروع میں ہو، ب میں انجیل برنباس کا شہرہ مواا ورع صفے کا ختلات آرار بریار ہا۔

اطالوی کننے کے حاشے پر تو غلط سلط عربی ہے بوڑعبار نیں لمنی ہیں ) اس سے بارے یں مرکونسینے کا کہنا ہے کہ:

اوردرست خیال کرنا ہے، کی وسی وسی اوردرست خیال کرنا ہے، کین وسی جیسے عالم کی نظراس بات سے نہیں جو کا اوراس نے ان عبارتوں کی ترکیب سعیم اوران میں خلطیوں کی مجرارمونے کا اظمار کرہی دیا ہے:

یه حاضی ورونال سے دیکھے جائیں توان بی سے دیمی ارت سے جا اور سلوب درست خلائے گالیکن نقل کرنے والے فلم نے اسے باہرین تخریب نیز کیا ہوگا اس طرح بیمی میں میں اس کی کھا وٹ دیکھ کم بیمی میں میں اور سنے کی نقل ہے ،اور س نے اسے رون ہوں یا سرم ہویں صدی کے کہا ہے کہ یہ اور س نے اسے رون ہوں یا سرم ہویں صدی کے دربی اور کی احلال کی اور س نے اسے رون ہوں یا سرم ہویں صدی کے دربی کہا ہے کہ اور کی اصلال نیز ان کا ہوگا یا اطالوی نال بیمی اور کورادالگ کا خیال ہے ،ان کا کہنا ہے کہ بستی تقریبا ہوگا یا اطالوی کے نیز نور کی اور اورادالگ کا خیال ہے ،ان کا کہنا ہے کہ بسرحال اس کی میں نوا و کچھ بی ہو، ہم کو بیقین کرنا ممکن ہے کہ برباس کی بیعالی زبان کی کتا ب ایک اختا کی اس فرا و یور کی تربیب کی تعالی زبان کی کتا ب ایک اختا کی ان ور دربی کی تا ہوگا کی انتخا کی اور کور نور کی کا میں موان تھا خلیل معاورت نے کور نومی نوا ہرہ سے کیا تھا ، ان دوگو رفی کا در ڈن (دکسفورڈ) سے شائے کیا تھا ، ان دوگو رفی نے کا در ڈن (دکسفورڈ) سے شائے کیا تھا ، فلیل سعا دے کا عربی خلیل موان خلیل

النيخص كن من كام من كام ان في كلها موياد هرى والهب في ياكسى عام آدى في كرب النيخص كن من من كام المري والهبنى واقعت تنها، جيساكرا النيخ اوربرك و و النيخص كن من زورك مجما المينى توراه كادبيا مي واقعت تنها، جيساكرا النيخص كافعنيت والنيخ مى كام في في ايك فاص واقفيت ركعتا هم، به المجبل البيخص كافعنيت والنيخ مى كام والنيخ من كام والنيخص كالم المناس المن وين كن المرا ورعام تفااس النيخ من خاص والنيخ كام والما الم تعالى المناس المناس

مرسری نظری علما دکو حیال گزراکدا طالوی نسخهی اصل عربی نسخت انوذ ہے،
سب سے بیلے یہ بات کر مرخ کئی اس نے ٹولوک بوجین ما اوی کویہ اطالوی نسخه ندرکر نے
ہوئے اس کی تمہید میں لکھا تھا کہ یہ انجیل کسی محدی (سلمان) کی تالیف اور عربی سے
اطالوی میں ترجم ہے یکسی اور زبان سے کر مرکے اس خیال سے لامونی تھی تنق ہے، وہ
کتا ہے کہ "برن بوہن ڈراف نے مجھے ایک کتا ہ وکھا ای حس کے متعلق سلمانوں کا خیال
ہے کہ وہ برنباس کی انجیل ہے ۔ مربطا ہر یہ علم ہوتا ہے کہ اسے عربی سے ایطالی میں ترجم ہوتا ہے کہ اسے عربی سے ایطالی میں ترجم ایک گیا ہے ۔ ا

يعجيب إت ب كرمشهور لمان نذكره نوليون ا ورصنفين كى كنا بور بيان كم يكا

كبين ذكرتك بنين اعد قديم وجديد زبانون كے تام سلمان محدة اس بارسيين قطعالاعلم نظراً تيهن تن كفاص وه لوگين كاكام ي دين مباحثه ومجادل تعاوه مجي اس انجيل كاكمبي تذكرونىين كرتے حالانكر أجيل برنباس ان كے لئے بہت مغيدم وسكني تقى \_\_\_\_ميرى دائے یہ ہے کہ اس کا مصنعت اندنس کا وی بیودی ہے جس نے بیلے عیسانی ہو کربعکودیل الم فبول كرابا موكا أنجيل برنباس كي يعض سعة است موتاب كراس كامصنف كمي عهدقديم کے اسفار (صحالفت) کا ایسا ہے شنل مالم ہے کہ خاص عیسائی فرقوں میں بھی ایسے بہت کم افراد بكلتے من ، اور بيات شهور بے كاندس كے اكثر بيودى عربي زبان وادب من كال طامسل كرنے يخط اس لئے وہ قرآن شريف اور صديب نبوي كے عالم معي موسكتے تھے۔ بيمر بيركه انجيل برنباس مين بهن سي المودي روايات بعي إلى جاتي من مون كو ایک بهودی کے سواکسی اور ندمیب کاشخص مشکل جان سکتا ہے، گر معض مخفقین کا خیال هے کت ورمب به انجیل ظامر مورک وه ابطالی به اور فرون سطی کا تقریباً ابندالی دور ا وراس انجيل كاموً اهن كني ايطالي وراسي زائے كاكوني آدى ہے۔

نائن بین بوپ گاسیوس ول کے ایک کم کا تذکر ، جہ بس نے ۲۵ ما میں بوب کے تفت پر جابوس کی ایک کم کا تذکر ، جہ بس نے ۲۵ ما میں باک کا بول کا نام گنا یا گیا ہے ، حن کا مطالعہ محمد موری آنے سے جن کا مطالعہ موری آنے سے مقول میں بہلے معلی مواج ہوتا ہے ۔ بعض علما دکی دافرے یہ مے کہ بوپ گلاسیوس کا وہ فرمان جب کو اور انسانی کلوپ ٹریا بڑا نیکا بین بھی ہی کما گیا ہے ، اور انسانی کلوپ ٹریا بڑا نیکا بین بھی ہی کما گیا ہے ، اور انسانی کلوپ ٹریا بڑا نیکا بین بھی ہی کما گیا ہے ، اور انسانی کلوپ ٹریا بڑا نیکا بین بھی ہی کما گیا ہے ، اور انسانی کلوپ ٹریا بڑا نیکا بین بھی ہی کما گیا ہے ، اور انسانی کلوپ ٹریا بڑا نیکا بین بھی ہی کما گیا ہے ، اور انسانی کلوپ ٹریا بڑا نیکا بین منسل منسانی منسل کا آغا ذایک مقدم سے ہونا تھا جس میں سینٹ بولس کی خوب درکت بنا ائ

ئى كفى، اوراسى تسم كالك فائته مى اس انجيل مين تفا، يانجيل بناتى تفى، كر مصرت مسيح كى والدرت بغيرسى كليما مين اس كالحمال المرتب المسكاة الله والدرت بغيرسى كليما ك

### اسنا ذرستير رصنام صرى كادبيا لي

دین عیسوی کے تام مؤرخ اس پرنفق ہی کرعیسائیت کی ابندائی صداوں میں سے مون مصرت میں کی بہت میں انجیلیں بائی جاتی تھیں، گرکلیسائی بیشواؤں نے ان میں سے مون میں کوستند بانا اور باقی کو ترک کردیا نھیں انا جیل میں برنباس کی انجیل بھی ہے، برنباس محصرت میں کے خاص مددگا روں اور حوار اور میں جی جن کومقتدایان کلیسا وسول" کے نقب سے یا دکرتے ہیں ہوس رسول ایک زبانے کا نہی کے ساتھ رہے، بلکا نمی برنبال نے میں کے متاکر دوں کو پوس کی ہوایت پانے اور پروشلم والیس آنے کے بعد اس سے واقعت اور روشناس کرائیا ۔

انجیل برنباس کے باہے میں (پورپ کے دانشوروں نے) فرص کریا ہے کہ اُنجیل کسی سلمان کی تابیعت کردہ ہے، اوراس کے بعد مصنف کو شعین کرنے کے بارے میں حیرت کا افہار کرتے ہیں، واکٹر خلیل سعا دن اس کا مصنف کسی اندلسی ہیودی کو بتائے ہیں بیکن واکٹر صاحب کو پینچال ندر اکد انجیل برنباس کا مؤلفت عمد قدیم وجدید کی میں بیکن واکٹر صاحب کو پینچال ندر اکد انجیل برنباس کا مؤلفت عمد قدیم وجدید کی کتابوں ہے بین کا قرون والی کا کتابوں ہے جن کا قرون والی کتابوں ہے جن کا قرون والی کا کتابوں ہے جن کا قرون والی کا کتابوں ہے جن کا قرون والی کا کتابوں ہے کا خوالی میں کا کتابوں ہے کا کتابوں ہے کہ کتابوں ہے کا کتابوں ہے کہ کتابوں ہے کا کتابوں ہے کا کتابوں ہے کتابوں ہے کتابوں ہے کتابوں ہے کتابوں ہے کا کتابوں ہے کتاب

يك امنا ذا زمترم عدا- ع ١٠: ٢ قاموس كاب مقدس الر١٢٧ (ريندرمنا)

کسینام ونتان دیمها کیونکه فروی کتابی نوبی، جو آج ہمارے سامنے وجودیں بینانچه
برنباس کا پرحوالہ دیناکہ موشع اور جی کا قصد کتاب دانیال میں موجود ہے، اس تم کا حواله
ہے کہ ان دِنوں کتاب دانیال میں کمیں نمیں ملتا، اسی طرح مصنعت بعض اوقات جند دیگر
سائل میں محد عتیق وجد یدکی کتابوں سے خالفت کرتا گیا ہے اور ڈاکٹر سعادت نے
اس بریعی کوئی توجہ نمیں فرمائی۔

واکر استان کا ایک دلیل به می کانجیل برنباس کے بعض مباحث کا قرآن و مدریت کے موانی موزان آئے کہ اس کامصنف ان سے با خرتھا، کین وہ اس کو بھولتے ہی مریخ رجی ہو، ورنہ توراۃ کو حموالی کاشر لعیت بریخ رجی دورنہ توراۃ کو حموالی کاشر لعیت ماخوذہ انیا ہو ۔ کا علا وہ از بر اس انجبل کے مشیر مباحث ایسے ہیں جن کو ایک سلمان محمد میں بانتا تھا، اوراس کی عبارت کا ڈھنگ بھی سلمانوں کے طرز عبارت سے عموالوں میں بنیا تھا، اوراس کی عبارت کا ڈھنگ بھی سلمانوں کے طرز عبارت سے عموالوں عرب بی کون ایسامسلمان ہے جو خدا کا نام لیتے ہوئے اس کی شافہ کرکے نے ہو سے ان کل دورہ یہ بھی کون ایسامسلمان ہے جو خدا کا نام اس کی شافہ کرکے نے ہو سے ان کل دورہ یہ بھی کا، اور ملائکہ کا نام کے گا آور ملائکہ کا نام کے گا توان ناموں کے علا وہ جو قرآن شراعیت اور صدیث نبوی ہیں ان کے لئے آئے ہیں، ان کے انداز میں میں یا دکرے گا ۔ ج

ابرے دو عربی حاضے جوابطالی سنے پر پا سے جاتے ہیں، ان کی سبت جمال مے کہ خودرا ہب فرامر منو کے مکھے ہو سے ہوں گے، کیو کم ہوسکتا ہے کہ تبول اسلام نے اس کوعربی کیے نے کہ خودرا ہب فرامر منو کے مکھے ہو سے ہوں گے، کیو کم ہوسکتا ہے کہ تبول اسلام نے اس کوعربی کیے نے کی رغبت ولائی ہو، اوراس نے اتنی معلومات حاصل کرلی ہوں کو حیث جلوں کا ایسی ٹوئی بھوئی جارت میں ترجبہ کرسکے جس بچ جبیت غالب ہو، ان حواشی کو کسی مسلمان کی تحریر بنا نا ایک ایسی غلطی ہے، جکسی طرح صبح مندیں ہو کمتی، اس کے سواائدس کے مسلمان کی تحریر بنا نا ایک ایسی غلطی ہے، جکسی طرح صبح مندیں ہو کمتی، اس کے سواائدس کے سواائدس کے مسلمان کی تحریر بنا نا ایک ایسی غلطی ہے، جکسی طرح صبح مندیں ہو کمتی، اس کے سواائدس کے

منی نامی ایک سنجیل سے آگاہ نہ تھے بہانچ داکٹر ارکولیتھ نے اس کی پوری تحقیقات کی ہے، در کہا ہے کہ عیسائیت کی تردید کرنے دا ہے سلمانوں نے اپنی کتابوں میل لانجیں کا کمیں ذکی کہ مندی کیا ہے، ور نہ اندنس کا نامور سلمان عالم ادیا ن ابن حزم اور ایشیا (دمشق) کا ام بیکا نہ ابن تیمیہ (مجمعرب ومشرق میں سب سے بڑھ کر وسیع الاطلاع مسلمان طما رہے جیسا کہ ان کی کتابوں سے عیاں ہوتا ہے) ان دونوں نے کیواس نجبل کا ذکراور میسائیوں کی تردید کرتے ہوئے کیوں اس سے استناد نہ کی ہوتا ہ

که جانا ہے کواس انجیل میں محدصلے النوطلیہ وہ کا نام کھلم کھلا لیا گیا ہے، وہ کتنے باکہ اس کا نام کھلم کھلا لیا گیا ہے، وہ کتنے باکہ اس کا نام وراسلام سے بہلے لکھا جانا عفل فبول تنہیں کرنی کیونکہ میں گوئیساں اشاروں کنا ہوں میں ہوتی میں لیکن وحی کے ذریعہ یہ بات سے ابھی تنہیں۔

ہے۔ وہ میں یہ ہوی ہیں، بین وی سے در تعدیہ بات یا بی ہیں۔ شخ محد برم مصری عالم نے ایک انگریز میاح سے روایت کی ہے کراس نے وثیکی کے ہے ہے کے کتب خانے میں جمیری خطیب ایک انجیل کا نسخہ دیکھا ہے، جو بعث بہوی سے پہلے کا لکھا ہوا ہے، اس انجیل میں مسیخ فرماتے ہیں کہ دَمُبُرِشِّد اِ

بُوسُوُلِ مِنْ الْجِدْ مِنْ الْبَعْدُ الْمُعْدُ أَحُدَدُ لُى "اس سعملى موتا مِيكُمْ الْمُعْدُ لَا مِنْ الْبَعْدُ مِنْ الْمُعْدُ أَحُدَدُ لُى "اس سعملى موتا مِيكُمْ

وشکن میںان قدیم اناجیب ل اورکتنب کا جو قرون او بی میں منوع قرار د گائی تقیں ر

کچه ایسا دخیره با تی ہے، جس سے انجیل برنباس کی حقیقت معلوم ہوسکتی ہے۔

بهیم بوسکتا ہے کہ اطالوی منزمم نے اپنی طرف سے نفظ محدی مراحت کردی موجو اختاروں من بڑا گیا مو۔

المقتطف مصرك عبسال الدسيرك خيال مي الجبل برنباس كى كوئ اصل عزور المعتطف معرك عبسالى الدسير التا اورنداست عربي الاصل مجتنام المعتام الموسية كلي الاصل مجتنام المعتام ا

# رسولول كاعال وتطوط

اناجیل ارابیک بعد انجیل برنا با کے سوا جھیں کلیسامسی بیت کا افد ہمین اسے اسولوں کے اعمال اورخطوط کی اہمیت ہے، وہ ان سیمی تعلیمات کا مافذ ہیں ہو فرہب کی تشکیل اور واجبات کی تعیین کرتی اور رسوم و شعائر اور دینی آداب کو واضح کرتی ہیں اسیمیت پر بحث کے لئے ہم ان کے ان پیلووں پر رکشنی ڈالیں گئے:

(۱) معنی (۲) عدد (۳) تدوین کی زبان (۲) ان کے کا تبین (۵) ان کی دین حیثیت۔

### ا ِ رسائل کے معنی

دسولوں کے اعمال کلیساکی اصطلاح میں تعلیمی رسائے کے جاستے ہیں، اس کے کہ وہ حضرت مسیح کی زندگی کی تشریح و تومیح ہملی کیا ظرسے کرتے ہیں جب کہ انجیلیں صرف حضرت مسیح سے متعلق قصعوں کی حیثیت رکھتی ہیں، اس طرح ان کا تعلق امنی کی ایک دا ستان سے بے البته اس میں تقدس کا ایک رنگ بھی ہے ہیکن برمائل حرکت و کل سے تعلق رکھتے ہیں اور وا حب و فرمن کی تعلیم دیتے ہیں ، گویا و مسجیت کا وہ نظام عمل ہے ، حسے ایک سبجی کو اپنے حال اور تقبیل میں عمل اپنا نا ہوتا ہے ، اس ہمیت کے سبب یہ رسائل سیمیت کا ایک بڑا آ خذبن جاتے ہیں ۔

### رسائل کی تعدا د

ان رمائل کی تعداد ۱۳ می ای میانی می جن کی تفصیل اس طرح بتا نی جاتی ہے:

۱ - رسولوں کے اعمال (حبے نوفا معاصب انجین نالٹ نے مکھا ہن)

۲ تا ۱۲ - وہ خطوط حبیب پولس نے مختلف شہر کے لوگوں کے نام مکھا جن کے ناکھیں:
دوم اگر متھی کھی افعی نامی کا بستی بھسلینگ تیم تھی طبطش ، فلیمون ،عبرانی ، پھر بولہواں

خطلعقوب نے استرہوال اٹھا بواں بطرس نے۔

۱۱ ا ا بوحنان ، با بمسون بیوداه نے لکھا بمبر ۲۳ پر بوحنا عارف کامکاشفہ عبد اس کا مکاشفہ عبد اس کا مقصد و منهاج سابقہ رمالوں سسے مختلف ہے ، اس کے کہ اس کے مقرت علی کی الوزید مطلقت بات کی اس کے کہ اس کے تصون اور و نی سبتی پرشتنی ہیں۔

رسالاً بوت میں الوہمیت میں کے ماتھ دکھا یا گیا ہے کہ مسئے کو کلیسا، ارباکلیسا اوراس کے مسئے کو کلیسا، ارباکلیسا اوراس کے مسئن کو کلیسا، ارباکلیسا اوراس کے مسئن کا علم بھی ہے اس میں جی فداکوا یک بوڑھے کی شکل میں دکھا یا گیا ہے، جو میں کا ایک ہوئے کا بیکا با ندھے ہوئے ہے اس کا تکھیں شعلے کی طرح ہیں، اس کے باتھیں سانت ستارسے اورا کید دودھاری تلوا رہے، اور

کھی سے کوایک نمراو**ر کھیڑ کی شکل میں بتایا گیاہے جس کی ساسے نگیں اورسات** کھ**یں** میں ۔انخ (اصحاح 1° 4)

### تحرير كى زبان اوراس كے تكھنے والے

تاریخ رما کی ماہری کی دائے ہے کہ یہ رمائل جس ذبان میں تکھے گئے تھے،
وہ یونانی زبان تھی، ان رمائل کو چھانشخاص نے لکھا تھا، (۱) ہوقا (۲) یوحن ،
(۳) بطرس (۲۷) یقوب (۵) ہوؤا (۲) پولس ۔۔۔۔ ہوقا اور یوحنا کے بائے ہیں پہلے بتایا جا چکا ہے، بطرس حواریوں میں سے تھا، اس کا اعلیٰ نام سمعان تھا، اس کا بہنے یہ بہی گیری تھا، حصرت مسے کے بعد وہ انطاکیہ اور و میہ میں سی می بشر اور مبائی کی ترا اور مبائی کی تو است کی کہ اسے انٹا لٹکا کر بھالسی دی جائے کی مبائی کی تو است کی کہ اسے انٹا لٹکا کر بھالسی دی جائے کی مبائی ہے۔ کے مشاہد نہ ہو۔

صاحب مروج الاخبار في تراجم الابرار كايد كهنا قابل غوربات بحكريداور اس كاشاگرد مرتس الوم بين مسيخ كيم منكر تفيد.

یعفوب برون بن فریدی کا بھائی تھا، جو واری تھے، اور شکار میشیہ ہی اہائم کاکمنا ہے کہ بیقوب بھی اسپنے بھائی کی طرح خواری تھے، اور وہ بروشلم کے پہلے ہو پ (اسففت) مقررمو سے تھے۔

اریخ الامترالقبطیت کان کے مرتبہ کے بارے میں بیان ہے کہ: وہ اپنی طرارت و نظافت کے لئے اسے مشہور تھے کہ ان کانام ہی نیک بیقوب پڑگیا،

ان کا انجام به ہواکہ سیو د لیوں نے سنگسار کرکے بلاک کر دیا، انھیں بیسز اسٹ شدیاست یہ میں دی گئی۔

ببوذا - کے اسے بی اختلاف ہے کہ کیا وہ بیوذااُ سخربوطی تھا جس نے مسیح کو گرفتار کرایا تھا یکوئی اورہے؟

انجین میں بیوذاکا ذکر تدا وس کے نام سے ہوا ہے، برنا باکا کہنا ہے کہ وہ اسم نیوبر کا جھوٹا بھائی اسے آپ اسم نیوبر کا جھوٹا بھائی اسے آپ اس طرح زبدی صیا دکے تمین بیٹے ہوتے ہیں، (۱) یوح احواری (۲) بعقوب حواری (۳) اور میجو ذار اگر جی متی نے یوح نا اور بعقوب ہی گی اس نیا در کہا ہے کہ زبدی کے میں دو بیٹے نیے ،اس نے بیوذا اور اس کے بادیجم میں مرنے کا ذکر نہیں کیا ہے اس کے بادیجم میں مرنے کا ذکر نہیں کیا ہے اس کے بادیجم میں مرنے کا ذکر نہیں کیا ہے اس کے بادیجم میں مرنے کا ذکر نہیں کیا ہے اس کے بیوذا کی تتحصیب تی محتاج رہ جاتی ہے کہ وہ کون تھا ؟

پولس - کی شخصیت سیمی ناریخ میں بہت اہم مجھی جاتی ہے اس سینے کہ مشروع میں نواس کی زندگی سیحیت کے ننایاں بندی معلوم ہوتی بیکن بعدیں وہی علوم کا ننارے اورعبا دات و رسوم اور کلیسائی نظام کا معلم بن کرسا ہے آیا خصوصت کا ننارے اورعبا دات کے سلسلے میں عمرف اسی پراعتا دکیا جاتا ہے، خود اس کا کمنا ہے کہ:

میں ایک بیودی نفا، طرسوس کیلیکہ میں میری ولاوت ہوئی سیکن میری کی بیکن میری کی میں ہوئی سیکن میری ہوئی ہے۔ برورش اس شہر (بروشلم ) میں ہوئی ؛ (اعمال : ۲۲) لیکن ۲۲ میں اصحاح میں ہے کہ :

" حبب بولس في بيعلوم كياكر عض صدوقي مي ١١ ورمع فريسي نو

عدانت میں پکارکرکہ اکر اسے بھائیوا میں فرلی اور فرلیدوں کی ا**ولاد ہوں،** مردوں کی نمیدا در قیامت کے بارے میں بھر پر مقدمہ ہور ہاہے ؟ (اعمال ۲۳)

اصحاح ۲۲:۲۲ بیں ہے:

" تولیشن کے سر دادنے حکم فی کرکہاکداست قلدیں نے جا واورکوفی مارکداس کا اظہار لو۔ تاکہ ۔ مجھ معلوم ہوکہ و مکس سبب سے اس کی خالفت بیں بوں جا انظار لو۔ تاکہ ۔ مجھ معلوم ہوکہ و مکس سبب سے اس کی خالفت بیں بوں جلاتے ہیں ، جب انھوں نے اسے تسمول سے با ندھ ایا، تو پوئس نے اس صوبہ دادستے جو باس کھڑا تھا کہا کہ کیا تنہیں دوا ہے کہ ایک و کا آدی کے ویا می کھڑا تھا کہا کہ کیا تنہیں دوا ہے کہ ایک و کا آدی کے کو ڈے یا روا ور دو ہمی فصور تا بن کئے بغیر یہ

بیان سوال بربیا بوتا میک بوس کوروی، فریسی، بیودی یا کیاسمحاجائے، اس کی قومیت کانعین ایک اہم معالم میا اور بیمجدین نبین آتاکہ س بارسے یں نود پوس کے افوال میں تصناد کیوں ہے ؟

### لو*لس اورسچیت*

ا - پولس نفرع میں سیبت کا سخت نخالف اور سیبوں کی ایرار الی میں سیسے
اگے تھا، یہ فعیدلات رسولوں کے اعمال میں موجود ہیں جیسے یہ ہے کہ:

اور شاؤل (پولس) جوابھی کک خداوند کے شاگر دوں کو دھمکانے
اور تشاؤل رنے کی دھن میں تھا، سرداد کا ہن کے پاس گیا ۔ (۱:۹)
دوسری حکمہ ہے:

اس نے روشلم میں بینچ کرنٹاگردوں میں لی جانے کی کوشعش کا ورسب
اس سے ڈرتے تھے کیو کھ ان کو بقین نہیں آتا تھا کہ یہ نٹاگردہ ہے '(۱۶:۹٪)

م انجیل سے علوم ہو ناہم کہ پونس (شاؤل) کو پھر مقدس یا ن ایا گیسا:

م جب وہ مفرکر نے کرتے دشق کے نزدیک پہنچا تواہیا ہواکہ کیا کہ کسان

ہ جب وہ مفرکر نے کرتے دشق کے نزدیک پہنچا تواہیا ہواکہ کیا کہ کسان

م ایک نوراس کے گرداگردا کچکا، اور وہ زین پر گر بڑا اور یہ آوازشی کے لیے ناول اے شاؤل اے شاؤل اِ تو مجھے کیوں نٹا تا ہے جاس نے پوچھا اے خدا وند!

توکون ہے جاس نے کہا ہی سیوع ہوں جسے توستانا ہے ، گر اُ کھ شہر ہیں جا اور چر تھے کہا جا اے گا یہ (اعمال 9: ۲۰۱۷)

بہاں قاری کو ایک فائمس ہوگاکہ پوس سے بیت کے دشمن سے سیجیت کانی کیسے بن گیا ؟ اور میں جیز کا وہ مخالف تھا ، اب اس کا مصدر و ما فذکیسے ہوگیا ؟ کیا فدانٹر لنپدوں ہیں سے کسی کوئی بناتا اور اپنے دین نے دشمنوں کو بداع از بخشا ہے ؟
اس کے علاوہ عقلا تھی یہ بات نہیں سمجہ میں ، نی کہ کوئی شخص عداوت سے محبت کی طوف مکیارگی ایسی حبست لگا سکتا ہے ، اور مخالفت جھو کرکراس دین برایان لاسکتا ہے ، اور مخالفت جھو کرکراس دین برایان لاسکتا ہے ، ور مخالفت جھو کرکراس دین برایان لاسکتا ہے ، جے ، جے جا میکہ اس عقیدہ کا کن رکھین اور صغبو طاستون بن جا ہے۔

اس واقعه کے نفیباتی مطالعه اور تا یخی جائزہ ۔۔ دونوں کی صرورت ہے تاکہ پونس کی تعلیم ہوسکے،اس کے تاکہ پونس کی تعلیم ہوسکے،اس کے ایک پینسلے اوران کی صحت معلیم ہوسکے،اس کے پنظیمات ہی تاج مسیحیت کا ول وا خرمر جے مجھی جارہی ہیں۔

پوس کا انجام منی عبر تناک بولد، ورست شه است شدس سرو کے حکم سے

قى*ل ہوا*۔

## رسائل برجينه ملاحظات

ان درائل میں ان کانٹ کی تحقیق صروری ہے: ۱- ان کے تکھنے والوں نے بہ کلام مقدس کہاں سے حاصل کیا اوراس کے الهامی ہونے کا کیا ثبوت ہے؟

ا برسالے وی می یا وی کا تشریح و تو صنیح ؟

س کیا بیاں حضرت میٹے بروحی کا امکان بھی ہے، حالانکہ وہ عیسان عقیدے ہیں ابن الٹریں کیونکہ وی نوخدااور میبرکے درمیان ہوتی ہے خدائی گھرانے کے دعی کا واسطہ سمجھ میں نہیں آنا۔

ہم۔ رسالۂ اعمال "فے ان ۱۱۲ فراد کے نام نہیں بنا مے جوروح القدس سسے مجرے گئے تنعے۔

۵۔ گیارہ تواربی بیں سے صرف چندہی کے رسالے ہوجود ہیں جب کامطلب ہے کہ بقید نے رسالے ہوجود ہیں جب کامطلب ہے کہ بقید نے رسالے ہیں ہاب ایسے لکھنے والوں نے رسالے کھنے ہیں، اب ایسے لکھنے والوں کے لئے الهام مانا جائے کے لئے الهام مانا جائے کے الهام مانا جائے کی صورت میں الهام کی بھرکوئی تخصیص نہیں رہ جانی اور کھر عزیروا ریوں کے لئے کیسے الهام مانا جاسکتا ہے ؟

اب بیاں دوصورتیں ہی اگررسائل کوالهائی ندمانا جائے توان کی دینی اہمیت باقی نہیں رہتی اور اگرالهام کو صروری فراردیا جائے تو عیرحواری جسے الهام نہیں ہوتا تو وہ کیسے ایک الهائی کتاب مکھ سکتاہے ؟

٢- اس سلسلے يى مي الهام كے تعلق چندسيوں كے خيالات بدأ لكفتا بول ؟

مسررس کا کمناہ کہ: بوگوں نے کتب مقدمہ کوالدای کہا ہے ایکن بیمی باناہے کہ ان کتابوں کے کو لفین کے قول فی میں تھنا د پائے جانے ہیں ہنلا آپ جب متی کا آیات اور ۱۹۹ مال کا مقالم مرض کی آبات اور اصحاح سراسے کریں بھران کا مقالم اعمال کی ان اور آبات کے کان اور آبات سے کریں جو سرا دیں اصحاح میں ہیں تو واضح اختلاف نظرات اے ۔

اس کے علاوہ بیمی کما گیا ہے کہ تعجم ہواری صاحب جی نہیں تھے جیسا کہ بڑی کی کونسل کے مباحث سے معلق مولے می آبیل تن کے بارے یں نو دفور کی سے یوں کا نیال تھا کہ وہ الہامی نہیں .

اسنا ذلن انجیل بی خاکوغیرالهامی مانتے میں، اور رسولوں کے خطوط کی میں ہوالت ہے، اور رسولوں کے خطوط کی میں ہوالت حالت ہے، اکثر میسی سام ہوتا کہ رسالۂ جقوب اور بوجنا کے بہلے دوسرے رسائے اور مرکا سے اور مکا شفہ وغیرالهامی مانتے تھے، انجیل کا نصا واسے غیرالہامی مونے کا ایک بڑا شوت ہے، جنداختلا فات لائے ایموں :

عنر بنایا کے نسبت اختلات بر ہے کہ متی میں انھیں حضرت داؤر کے سلمی بنایا ہے، اور تو فامیں ہے کہ وہ سل طین کی نسل سے نبیں بنکہ داؤر اور نا ان ہی اس سلسلے میں ہیں مجنون لڑکی شفا جا سنے والی عورت کو متی اصحاح میں کنعانیہ اور مرتس کے صحاح میں میں اسے نیسے نبیا ور ترتس کے صحاح میں اسے نیسے نیسے نبیا ایکیا ہے۔

٤- ١٣٢٥ عين سفيه مي منعقد شده سي كونسل نيان رسائل كونسليم نه بي كياتها؛ پونس كاخط عبرانيون كيام طرس كا دوسرا خط ايو حنا كا دوسرا اورسسرا خط، ميقوب اوربيوذا كي خطوط اورليو حنا كامكانشفه.

يتام رسائل سيحيت كى نبيا دسم معطات بي مراس بوديساكى كونسل فيهرس ويليم كيذ

۸ - ان رمائل کے سلسل سندا ور رواست بھی موجو دنہیں ملکہ بیا رمنیوس کے ذرابعہ ۱۶۲۰ وکلیمینس کے ذرابعہ ۲۱۲۶میں متعارف ہوئے .

۵ - روی حکومت نے ۴۳۰ میں تمام کلیسا وُں اور کنا بوں کی بربادی اُور بجیوں کے عبادتی اجتماع کا اور پوسی حکم انوں کا آلاکا رتھا، جیساکہ اعمال کا فیاران کا رتھا، جیساکہ اعمال کا نواں اصحاح کیفصیلات بیش کرنا ہے۔

اس بحث و فقین کا داعیہ یہ سے نا میں کوئی تعصب نہیں بلکہ بہ جذبہ بے کہ تا اس بحث و فقین کا داعیہ ہے اور پوری انسانیت کے مفاویں ہے اور اس بے اور پوری انسانیت کے مفاویں ہے اور اس نظر نداز کرنا سانیت پڑالم ہے بحث و فقیق سے اد عاا ورانا نیت ختم ہوتی ہے ، اور صحیح علم ہی کے ذراجہ انسان ہوائی سطح سے لمند موتا ہے ، اس کے عدل بحق ، اور انسان سے علم ہی کے تناش جاری تربی ہا ہے ۔

----

## كليسائي كونسليل وراجماعات استحقيق كالهمين

استحقیق کاسلسلی مقید استان سے والبت ہے،اس سے کہ یعقید استان میں کے کہ یعقید استان میں کے کہ یعقید استان میں کئی کونسلوں میٹی کی تعلیمات میں کھی نہیں تھا، میں ہورت کی کونسلوں کی بیدا وارتھا ہواسی مقصد کے دیئے منعقد کی جاتی تھیں،انہی مجامع کے ذراعید رفتہ رفتہ فتہ انہم تلاشہ کا نظریہ ایکیا دہوا۔

بدعات کورواج میف کے سلسلے بن ان کونسلوں کی فرار دادوں کا مطالع خرور کا مطالع خرور کا مطالع خرور کا مطالع خرور کے دینی سوم وشعا کر مرشتل رہائی میں جو پھی صدی عیسوی بن اس عقیدہ کونسلیم کیاگیا اس سے پہلے رمجہول اور عیر سلمہ تھا۔

اس لئے تنلیث کے رانہ کے تعین کے لئے ان کونسلوں کا مطالعصر وری ہے اکد معلوم ہوسکے کہ اسے دین حیثیت کب حاصل ہوئی ،اوراس کے ماننے والے کون لوگ سکے اوراس کے ماننے والے کون لوگ سکھے اوران کے دلائل اوردینی وتا ریخی آفذ کیا تھے۔

## كونسل كامفهوم

معرت بین کے ۱۷ سال بعدان کے الاندہ برقیلم میں جمع ہوئے،اورانفون عہدکیاکہ(۱) ختنے کی رسم ختم کردی جائے۔ ۲۱) توربیت اوراس کی شریعت کو نہ تسلیم کی میں مختم کردی جائے۔ ۲۱) توربیت اوراس کی شریعت کو نہ تسلیم کیا جائے۔ ۱س سلسلے میں سفراع ال اصحاح ۱۵ میں ہے کہ انھوں نے سیموں کے لئے کو نسلوں اور جلبوں کے انعقادی مقالدوا عال سے متعلق چیزوں کی تحقیق کے لئے کو نسلوں اور جلبوں کے انعقادی رسم ڈالی۔

اس سے معلق ہوتا ہے کہ کونسل کامفہوم حقائد واعال سے تعنق سی علمار کامننا ورنی اجتماع یا د وسرے نفظوں میں محلیس تشریعی ہے۔

اس تعرلفین کے بیش نظریہ دیکھنا جائے کہ کیا کوئی دینی نفس اورا جازت موجود ہے جب کے کہ کیا کوئی دینی نفس اورا جازت موجود ہے جب کے درلعیہ سی علما رکے لئے عقید ، اور نشر لعیت بیں ایجا دو اصافہ کا اختیار ہو؟ اوراگر ایسا ہے تواس کی اجازت کس مسئلہ بیں ہے ؛ ورو ، کونسی اجازت ہے ؟

## كونسليل وران كي نوعبت ونداد

یکونسلیس دوطرح کی ہوتی تھیں کیا عام کونسل ہوتی تھی ہیں ہے گا کھی ہیں ہے گا کھی ہیں ہے گا کھی ہیں ایک فرقہ سے تعلق اور ندی ہماعتوں کی نمائندگی ہوتی تھی ، دوسری خاص کونسلیس جکسی ایک فرقہ سے تعلق ہوتی تھیں ، جیسے جاکز نا (انڈونیٹ ) ہیں عام مجلس شوری کے انعقا و (نومبر ، ۶۱۹) سے پہلے ایک علاقائی جلسہ ہوا جس می ممالوں کے مقابلے ہیں عیسائیوں کے ایک متحدہ پروگرام اور حکومت انڈونیٹ یا نبدیوں ہے مقابلے ہیں عیسائیوں کے ایک متحدہ پروگرام اور حکومت انڈونیٹ یا نبدیوں ہ

مؤرضین کھے ہیں کہ کوشلوں سے تعلق اعدادوشا رسے بہتے جاتا ہے کہ بی صد مسیح سے ۹۶،۱۶ کک منقد ہونے والی کونسلوں کی تعداد ، ہوکے فریب ہے ، نوفل بن نعمت الشرب برجس نے اپنی کتاب (سوسنة سلبان) بین بعض کونسلوں کی نوعیت اور ان کی قرار دادوں سے اختلاف کرتے ہو ہے ہی تعداد تائی ہے۔

ان الهم كونسلون كى نعدا دجار بين حبى كانتليث سي تعلق تها: ا- اجتماع نيفيه (اول) منعقده مصلة عمر

اب ن جار کات کومقدم کشت کے طور پیش باجا نے گاجن کا تعلق کونسلوں ہے

الجاجي عكانعفا وكاسب

م و جا صنرین کی تعدا د ۔ ..

سه انهم فرار دا دس ـ

م و وه الاحظات وكيفيان جن في تحقيق مي الهميت شهر .

### نبقيه كى كونسل منعقده ٣٢٥ء

سبب نتفاد

مسيحى فرقول من صنت مستح كشنصيت كے بارسے ميں اختلاف مونے لگا تھا كہ كيا وه صرف خلاكے رسول ہيں يا رسالت سے آگے بڑھ کروہ ابن الٹرھي ہيں بھيروہ اجناعي ہیں اِاصطلاحی مصرکا کلیسائے سکندریہ وہست مشح کا قائل تھا سکین اربوس مصری نے كليساكى مخالفت اورا يخ عقيده كي اشاعت كي كمسح خداك بيشے نهيں . ابن البطري في اربيس كے منعلق ملھا ہے كہ اس كاكمنا تھاكہ باب ہى صرف خدام ا وربطاس ك خلون اورباب اس وقت يمي موجود تقاجب كربيا موجود نيا موجود بين تعاد دوسری طرف ("ا ین ام سنة بطیه) کی مصنفه تی ہے کہ بیم مین ادلیس کا گٹ اہ نمیں بلکہ اس میں اس سے بہتے دوسرے فرنے بھی شرکی رہ سے ہیں جن سے اس نے يعقيده كيانفابكن ال فرقول كالرائن زياده نهيس تها ، حبّنا كراريوس كالمهاجس في لوگوں میں بہترخدا کی نام کردیا تھا جن کے ذریعہ پیعلیم ھیل گئی۔ اس سعمعلوم مواكرسي فرقول لمين عنرت سيخ كالتحصيب سيمتعلق فاعمأ بمنكا اوراختلات را مع تحاما ورروى حكومت في مسيى مركميون كے خلات اپني سخت كريان کمکردی تھیں ملکروہ بیوں کونوا نے کی کوسٹیٹ کرری تھی جنائج تسطنطین نے سیجوں کھیر قوجرک اس ناع کوئم کردینا جا استاس نے ۱۳۵۵ میں نیے ہیں ایک کونسل کے انتقادی دعوت دری اوراس نے بذات نو بختلف فرقول اور فریقوں کے اِس دعوت نامے بھیے جس برا کیک طرف ادروس نے بذات نو بختلف فرقول اور فریقوں کے اِس دعوت نامے بھیے جس برا کی میں اور دوس نے اور دوس نے اور دوس نے اور کوئی نوگردیا لیکن برا جناع ناکا می برختم ہو گیا اور بیجیدہ نوگیا، اور بھی نیقیہ کی کونسل منتقدم ہو گیا ، اور بھی نیقیہ کی کونسل منتقدم ہو گیا ، اور بھی نیقیہ کی کونسل منتقدم ہو گیا ، اور بھی نیقیہ کی کونسل منتقدم ہو گیا ، اور بھی نیقیہ کی کونسل منتقدم ہو گیا ، اور بھی نیقیہ کی کونسل منتقدم ہو گیا ، اور بھی نیقیہ کی کونسل منتقدم ہو گیا ، اور بھی نیقا ہے ۔ اس کا مقصد ادبوس کے موحدین اور ان کے مخالفین کے درمیان نزاع کا خاتم نی تھا ۔ ابن البطران اس سلسلے میں کہنا ہے :

قسطنطین نے ام شهروں میں منا دی کادی اورتام بوپ اورلوں کو بلوالیا،اس طرح نیقید میں مدیم ، اور کا جمع ہو گئے جو ذری ب مضرب میں اختلاف رکھتے تھے ،ان میں سے بعبن مسیح اوران کی والدہ اجدہ کی نمالی کے قال نیھے،انھیں را را نہیں اور رسیتین میں کھا کہا نیا تھا۔

بعن بہ سمجنے نئے کر حضرت رئم فواۃ کا طرفہ میں تقیم بلکہ سیم ان کے پہشے
سے اس طرح گذرے جیسے پر المنے سے پانی گزرجا با ہے، اس لئے کر الشرکا
کلمدان کے کان میں داخل جو کرمین کی ولادت کی ممکل میں ظاہر بیوا، اس کے
قائل ایبان اور اس کی جاعت ہیں ۔

کچه لوگوں کا کن تھاکہ میں میں الہوت سے بیدا شدہ انسان تخفے مبیاکہ ہم میں سے ہرایک کا جو ہر لاہوت ہے ، آخ کی ابتداا در انشو و نما حصرت مرکم میں سے ہرایک کا جو ہر لاہوتی ہے ، آخ کی ابتداا در انشو و نما حصرت مرکم م

بى سے بون اورائفيں ايك عالى جوبرسے بمكنادكياگيا، نعمت خداوندى ان کے ساتھ رہی اور محبت ومشیبت ان کی سرشت میں داخل ہوگئی، اسی لئے الفيس ابن الشركماكيا، كيدوك كمن بن كرخدا بوبرقديم اودايك باورايك اقنوم ها وداس كنين ام ركهين وهكلمداودروح القدس براعتقاد نبين ركفته بيد بولسس شمشاطي (بطراتي إنطاكيه) اوراس كي بولقان جاعبت

ا کم فرقے کا پیر کمنا کھا کہ وہ تین از بی خدا ہیں ، صالح ، طالح ،اوران کے درمیان عدل ببرقیون لعین اوراس کے ساتھبوں کا قول ہے ان کا خیال هے كم تنبون واربول كاسردارى، ووبطرس كے قائل نبيل ـ ابك جما من من كوفداكسى بيديوس برول كاكمنام ودم الما أعفو

كانفي بي حيال هي

استصرن مسيمعلم مواكري عيرمحدوداختلات اودالك لكرائين اسمحلس كےانعقاد كامبىيىن ـ

## حا صنرین کی تعداد

ابن بطرات کی روابیت کے مطابق محص نیفید کے حاصر بن بی بادشاہ نے مراس اسا ففركو بالاا وران كے دربيهان مي كرائي الكوهي الوار اور حيراي ان كى طرف برهات موسك كماكا تاج آب لوكون كويس بن سلطنت كالمكمان بنايا مود تاكر آب معزات دبن کے لئے مناسب کارروائیاں کریں جن بیں اہل دین کی فلاح مصمر ہوتا اس روابیت سے بترطبات كرنيقيد من سطنطين ك ١١٨ \_ بم خيال اسقعن موجود تھے.

#### قراردادي

فسطنطین کا مجلس فاص سے پہلے عام حاصرین کی نعدا د (۲،۴۸) تفی جن کے درمیان فست اختلات را کے تفاہ اورس سے سطنطین بہت منفکر ہوا،اس نے مناظرہ کا حکم دیدیا تاکہ کوئی مجمع سائے قائم کے میں آسانی ہو۔

بالاخ قسطنطین کے خیال میں پونس کی الوہ بیت مسے کا عقیدہ صحیح نظر آباس وقع پر لوگوں کی دور افراق باہم می مختلف پر لوگوں کی دور افراق باہم می مختلف خطک اس میں بسر استفف نظے ، اس اقلیتی دائے کے مطالبتی یہ قرار دادیں باس مؤکی کا کہ اس میں بسر استفال ہوگیا۔ اس مولوں کا کلیسا اس قول کو حرام فرار دیتا ہے کہ زنانہ ابن اللہ سے خالی ہوگیا۔ یہ اس عقید ہے کئی غین کی مرزنش .

#### ملاحظات

۱ . کونسل نے افلیت کے مطابی قراردا دیں تجویز کیں ۔
۲ - پونس کے مذہب کو ترجیح دینے برقسطنطین کا بڑا اپانھ تھا ،جو مجمع کا فیصب لمہ
قرار پاگیا ۔
۲ - ایک دینی مسئلہ بن سطنطین کی رائے کیو نکر انی جا سکتی ہے ،جبکہ وہ کو کی ندمی رہنا
تو کجا معمولی عیسائی مجمی مزتھا ،مجمع کے انعقاد تک وہ سیحیوں کا صرف ایک خیرسیمی
ہمدرد نتھا ۔
ہمدرد نتھا ۔

۴- بغیرانجیل سے رجوع کئے ہوئے اس کونسل کو طلال وحرام قرار دینے کا اختیار کہانی ا ۵- اس اسفف کے بوقف کی کیا توجیہ ہوگی جو پہلے الوہ بیت میسے کے بارسے میں بادشاہ کا ہم خیال نفاہ بکن بعد میں اپنے اس موقف سے پھرگیا، اور اربوس کی تا بُرکرنے لگا ؟

یاسقف اومابیوس کا بوسطنطین سے بہت قریب تھا، اورجے اس نے اپنایہ خیال (صورت) کی کونسل میں ظاہر کیا جال مناقشات نے محارب اور ہاتھا پالگی شکل اختیار کرلی تھی جنا نچہ اسکندریہ کے بطری کے مناقشات نے محارب اور ہاتھا پالگی شکل اختیار کرلی تھی جنا نچہ اسکندریہ کے بطری کے سریہ اراکی، اس سے کہ وہ اور سابیوس کا خالف تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوجیہ ہو سکتی ہے حالانکہ یہ آدی پہلے الوہ بیت سے کا قائل تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیقیہ کی کونسل نے کچھ حاصرین کی عرضی کے خلاف کھی تجاویز پاس کی تھیں، اور اب اس صورت میں اس کونسل پر کیسے احتماد کیا جاسگتا ہے جس کے حاصرین کے ایک جھم سے بیصورت حال ظاہر اس صورت میں اور کی تھیں، ارسا پیوس کے قصے سے بیصورت حال ظاہر میں تھے۔

# ۳ فسطنطنیدی بیلی کوسل ۱۳۸۱

سببانعفاد

ورد القدس اورالومبیت کا ایم رشتے پر مجت نہیں کی معاشرہ چونکہ ترمع سے

منه صناعه افکا یکا طامل تفاجیانی اس بارسے میں میس کمدونیوس کا بیعقبدہ سیمیوں میں وانج وگیاکہ:

روع الفدس فداندیں کی مخلوق ہے، چنانچہ اس مجمع میں دوسم کے لوگ سامنے آئے ۔۔۔۔ ایک اربیس اور اوسا بیوس کے ماننے والے موسی یہ جھوں کے اس عقیدہ کو خوب رواج دیا۔

دوسرے فدا ماننے والے بت برست جنموں نے اس کی مخالفت کا اس فرات کا استعمال کرکے بادشاہ کو کا سرخد طرفق اسکندریہ تھا، اس جاعت نے لینے انزورسورٹ کا استعمال کرکے بادشاہ کو ایک کونسل منعقد کرنے برراضی کرلیا، حبر کا مقصد روٹ القدس کی الوہست کا آبت کرنا تھا۔

## حاصرت کی تعداد

چانجاس عامی کا طرقسطنطنیه می کل ۱۵ ااسقعت جمع هو کے،اس کئے برکونسل عالمی کونسل کسی جانے کی ستی نہیں معلوم ہوتی، اسی گئے ایک سیے اہل مسلم (نوفل بن نعمۃ ااٹرین جرجس) رہان بندکیبنون سے دا وی جی کہ ایسی کونسل عالمی کونسل کہی جانے کی مستی نہیں، گریر کہ دسے تام کلیسے سلیم کہیں۔

قراردا د*ی* 

۱- روح القدس بی خداکی روح اوراس کی زندگی ہے، اوراس کا تعلق الا ہو سعمے۔ ۲- کدونبوس اوراس کے انتخروا ہے طربق و تغیرہ لعنت کے ستحق ہیں ہجواس عظیمہ ، کے کالعن ہیں ۔

#### ملاحظات

اس کونسل کے افعاً دینی جوئی صدی سیجی کے اوائر سے عفیدہ تنلیث بڑے جھگڑے کے اوائر سے عفیدہ تنلیث بڑے جھگڑے کے اجد کی کونسلوں جھگڑے کے اجد سیجیت کا کی الازمی تصدین کئی اس عقیدے کو بعد کی کونسلوں نے اگرچر برابر نسلیم کیا آئین وہ کسی بڑی اکتربیت سے نجویز نہیں ہوا تھا ، دوسرے برکر اس کونسل میں کو یا نیفید کی تونسل کی مخالفت کی جیسا کہ مورخ مسیحیت ابرالبطرات اس کونسل میں کو یا نیفید کی تونسل کی مخالفت کی جیسا کہ مورخ مسیحیت ابرالبطرات کہنا ہے:

مه ۱۳۱۸ اسففوس کا است براس کونسل مین خیامت کا میاور دون الفدس برایان جور رجرنے والارب، دوریاب سے نکالہ کاور یہ بین الفدس برایان جور رجرنے والارب، دوریاب سے نکالہ بیا یہ بین ایستی اور فلیم کے ستی میں، اپنوں نے بیعی ابت کیاکر ایبیا دون اجران بین ایستی می دون اجران بین ایست کی دون این شکلول بین نایاں ہے، دور اوراک فیصت ہے یہ معبود ایک وجود دوراک فیصت ہے یہ

---

# ٧- افسس ي بيلي نوسل ١٩٧١ء

سببانتقاد

۳۸۱ می قسطنطنیه کی پلی کونولی تنلیث کے عقیدے کواس طرح را می کی کیا فدا باب فداروح القدس، خدا بیلی کونولی تنلیث کے عقیدہ کی جمعی تی خیر فدا باب فداروح القدس، خدا بیلی دست کین اس غامصن عقیدہ کی جمی تی غیر منہ برسکی، اور نہیں ہوسکا کہ افائیم تلاشیں وحدت کیونکر بیدا ہوتی ہے، اور ان کے ربط باہمی کی نوعیت کیا ہے ؟

چنانج نظری طور مرسی معاشرے بیں بیسوالات اٹھے اوران نظر بات کی شی میں سور وخل اور عونا آرائی ہو کی اسی شور وشغب میں سطور کا یہ ندم ب سامنے آیا کہ:

ای قسطنطینہ کا بطری ( نسطور ) کتنا ہے کہ بیاں ایک اقنوم اورا کے فطرت ہو اور میں کا اقنوم باپ سے نکلاہے ، اور الوہیت کی نسبت باپ کی طرف ہم اور النان کی طبیعت مربم سے بیدا ہوئی ہے ، اس طرح مربم ، انسان کی بال اور انسان کی طبیعت مربم سے بیدا ہوئی ہے ، اس طرح مربم ، انسان کی بال کی بال میں ، اور وہ سے بولوگوں کے در میان طاہر ہوا ، مجست کے در میانی رشت موسی کے در میانی رشت میں کے در میانی رسیانی رسی کے در میانی رسی کے در میانی در

ا ورفا بریمسیخ خدانهیس بسکن وه خدای دی بهوی نشانیون ورنبرگیسک سبد بهما دکه بهری می

اس موعنوع محمضتعلق "ارزخ امن قبطیه کامصنف لکھتاہ، اس موعنوع محمضت لکھتاہ، اور دیا سے اختاہ ن کا آبیر بھی الکمان کی

وہری حیثیت بھی اور وہ ایان کے ایک بڑے یومنوع سے تعلق بھی ہسطور کا پیشے اللہ اللہ کا اللہ بھی ہے۔ بیشے اللہ اللہ اللہ بھرکت سے مجرب جو ہے۔ بیشے اللہ اللہ اللہ بھرکت سے مجرب جو ہے۔ انسان یا اللہ کی طرف سے المام مندہ تھے ، اس سے کھرکر کوئی گنا و مندی کیا اور مذکوئی گئا و مندی کیا اور مذکوئی گنا و مندی کیا ہے۔ مذکوئی گنا ہے کہ کیا ہے۔ مذکوئی گنا ہے کیا ہے۔ مذکوئی گنا ہے کہ کیا ہے۔ مذکوئی گنا ہے۔ مذکوئی گنا ہے کہ کیا ہے۔ مذکوئی گنا ہے کہ کیا ہے۔ مذکوئی گنا ہے کیا ہے۔ مذکوئی گنا ہے۔ مذکوئی گنا ہے۔ مذکوئی

ابن بطراق سطور کی رائے سکھتے ہوئے کتاہے:

مبانان جوکمنا به کمین ابن کے ساتھ محبت کی دج سے متحدمی اور کما جاتا ہے کہ وہ الشرا ور ابن الشرہ، تو یحقیقت نہیں بلکھ ظیئہ خدا وندی ہے اس طرح معلم مواکر نسطور میٹے کی الوہمیت کا قائل نہیں ،اور نہ انھیں ابن الشران تاہے ؛

۱- اسقف رو میدا وربطراتی اسکندریکا ندمید بحسب عمول بن پرست اساقفه کا جماعتول بن پرست کی مخالفت کی استفف رو اساقفه کا جماعتول نے اسلور کی تعنیه رقانیم اور بشریت مسیح کی مخالفت کی استفف رو اور بطراتی اسکندر بدان لوگوں کے بیٹیوا تھے، چیانچ ان لوگوں نے ایک اور کونسل کیلئے کوسٹ میں میں مسطور کی برعت بریجت ہو، چنانچ اس کے لئے مشرافسس تج بزیموا۔

## حاصرين كى نعداد

اس سلسلے میں اسقفت رومیہ الطراق اسکندریہ اسا قعد الطاکیہ اوراسا قعد المعالیہ اوراسا قعد میں سلسلے میں اسقفت رومیہ الطراق اسکندریہ اسا قعد المقدس کے درمیان مراسلت ہوئی الکین نسطور کومعلوم ہوگیا تھا کہ اس بیخ وہ عاصری انہیں ہوا۔ اسا قعد اسکندریہ نے بھی اس کا ساتھ دیا، اس طرح اجتماع کے لئے بطراتی اسکندریہ اسا قعد رومیہ اورمیت المقدس ہی رہ گئے۔

چانچه ۱۳۱۱ وین انسسس می کل ۴۰۰ اسا فغیرشتل بیکونسل بولی .

*قراردادیں* 

ا- كنوارى مرئم فداوندى مان بن (جيساك ان كى قرار دادسين بته على اسب)، كنوارى مرئم في بهار معبود ليبوع مسع كوم يداكيا، جوابنى فطرت كے كاظ سے باپ كے مناتھ ہے، اور ناسوت اور نظرت سے تعلق سے لوگوں كے ساتھ ہے۔

٧- مسىح كى دفوبيتيس مانى كبيس: ايك لا بوتى ، دوسرى ابشرى اورناسوتى ـ سرد مسيح كى دفوبيتيس مانى كبيس: ايك لا بوتى ، دوسرى ابشرى اورناسوتى و سرم الله والمن كرنا .

#### لاحظات

ا ـ كونسل ميں تمام مسائل بريجت نهيں ہوسكي كيونكه انطاكيہ كے اسا قفدا ورخو د نسطورغائب تھے.

۷- سابقه کونسلون نے اب کا جو مفہ منعین کر تھا، اس پر کونسل نے اصنا فرکیا اور کماکہ بیٹیا ہو خداہے، اس کی دطیبینیں ہیں، ایک لا ہوتی اور الہی اور دوسری بشری وناسونی۔

٣- عقيد مكه بارك مي منافشات كوانجيل كي ائيد نهير حاصل موسكى .

# الم خلقيدونيه كي كوسل ١٥١١ء

گزشته کونسل میرسیم کی دو فطرتی : لا مونی اور ناسوتی قرار پایی تقیس اسکین اس فيصلے سے ممسى فرقوں كے اختلات ضم نهيں موك، اور فرلق مخالف اپنے عقيدے كالثامت كرتار إحتى كه ووموصل وفرات ككريني كيا، اورا سيحمقا ليمي بطران الكندريه كويم طبيعت مسح كالك نئ تغيير كرت بوك بات بي كراس مي دويتي بن ایک لاہوتی اور دوسری ناسوتی و مسے کی ذات میں متحدمو کئی ہیں،اس لئے بطرانی اسكندر بين افنسس كى دوسرى كونسل قائم كى اوراس مي اينا يانظر بهركه اكتيفولك كلبساس حركت يرسخت غضبناك ببواا وراسي جورون كاكونسل قراره بإراس كعلاوه بطريق فسطنطنيه اس يرسخت احتجاج كرنے **ب**وئے كونسل سے كل گيا ا وركونسل كى فرا<del>د</del>ادد سے عدم تعاون کا علان کردیا،اس برکونسل کے صدرنے اسے تکال باہر کرنے کا حکم ویا، اس طرح برى افرانفرى اور شوروشف ببدا موا، اوربيرا مي موصوع بحث بركيس ـ ا - انسس کی دوسری کونسل کاجواز ۔

٢- اس كونسل ، كى تشرىعى جينيت اوراس كافراردادون كا احترام كے حدود

۳- انتناعی احکام اور قرار دادوں کا نفاذ باعدم نفاذ . النتام باتوں سے سبحی معاشر سے میں نزاع کشکش، رستکشی اور فکری و دبنی اناری بیدا موگئ رومای ملکه اوراس کے شوہر نے اس سلسلے کوختم کریتے کا ادادہ کیا، اور اس کے لئے خلقیدو نیر میں اجہ ویں اس کونسل کے انو قاد کا فیصلہ ہوا۔

### حاصنرین کی تعداد

مسیحی الماقلم کہتے ہیں بلقید و بہ ہیں اکتوبرا ۴۵ میں جو کونسل ہوئی اس ہیں استقدن شرکب ہوئے لکہ اس کی گراں اور صدیفی ، اس ابتماع میں کھبی شوروشرغالب رہا ہجود سیکورس لطریق اسکند بیرے افراج کی تجویز پریشروع ہوا ، حس پریدالزام تھاکہ اس نے پاپائے دوم کی اجاز رہ کے بغیر است کی دوسری کونسل شعقد کرئی تھی ، لیکن اس نے پاپائے دوم کی اجاز رہ کے بغیر است کی دوسری کونسل شعقد کرئی تھی ، لیکن مکومت کے مندوبین اس تجویز سے تفق نہیں ہوئے ، اوراس سبد ، سے دوراختلافات الله کھڑے ، ہوئے ۔ ،

### قراردادين

ا- مسى بن اكى الكر طبيعت اور المبيعت الير الوسرت اكر الكر طبيعت اور المساوت اكر الكر طبيعت اور المساوت اكر الكر طبيعت المرائد الكر طبيعت من الموسل كى ذات مين المتحدة وكرى بن السربائ المسابات مين ابن البطراني الكفتا ہے ا

جربی بیسوت الیمون کا انتماع ہے۔ معربات اورا در داسیکورس اوران کے منبعین بربعنت ۔ معربات کورس کو مسطین تعالی وطن کرنا۔ معربات کورس کو مسطین تعالی وطن کرنا۔

#### ملاحظات

ا ـ اس اجتماع پرجونصا محیط تھی وہ صدر درج عیر ممذب اور عیر مرتب تھی ایماں تک کو عیں صکراں جقہ کو بیکنا پڑک اسا تفاورا کرکہ دین کے بیشا پان شان تهیں کدان کے مجمع میں چہنے جوائے ، گا کم گلون ، اور ہا تھا پائی کی نوبت آ سے ، ملکہ انھیں قوم کے لئے شاکستگی کا مرد خیر اسلوبی سے انجام دینا جا ہے ، اس سے آب سے یا وہ گوئی کے مواث اور واہی تباہی ہا توں کی حکم جبت وبر ہان کی امبدر کھتے ہیں ، اور پر آب گفت کو روائی تباہی ہاتوں کی حکم جبت وبر ہان کی امبدر کھتے ہیں ، اور پر آب گفتگو کو سکون کے مائل سندی گئو

۲-۱س اجتماعیں ہرفرلتی اپنی رائے پراڈارہا اور دوسرے کو حجالا تا رہا مصرالوں فرنس کے خلاف میں ہرفرلتی اپنی رائے پراڈارہا اور دوسرے کو حجالا تا رہا ہے کے نظرانداز کردیا اس کے خلاف مجمعے کے فیصلے کو نظرانداز کردیا اس سلسلے ہیں تاریخ ساتھ روی حکومت کے معیجے ہوئے دینی سفارت کا مجی انکار کردیا ، اس سلسلے ہیں تاریخ امن قبطیہ کا مصنعت مکھتا ہے۔

ظل نظم كوا مفول في بني قوى آزادى اورسياسى حقوق مير ما خلت سمجدا الرجيات كم كارنگ وني تفاي

۳- اس کونسل کے بعد عقوب برا ذعی نے ایک نیا ندمید ایجادی صل ۔۔۔ فرامید و بمصری کینسہ کے اعتقاد کرمیسے کی فطرت ایک ہے کی طرون بلا ) ہا اور حوظفیر سے فرنیر کی کونسل کی تجویز سے ختلف تھا ، یہ واقع تھیٹی صدی سیجی کا ہے ۔۔۔ اس طرح مصری کلیسا ، مغربی کلیسا سے الگ ہونا منسروح موگیا، اس کی آخنسیل مغربی کلیسا ، مغربی کلیسا سے الگ ہونا منسروح موگیا، اس کی آخنسیل منازیخ المسیحیة فی مصراکے ذریعہ اس طرح ہمارے سامنے ہے ؛

"ہاراصیح انجانی کلیسا حب نے اپنا یان کیرس اور دسکویں ہے۔ قال کیا تھا جن کے ساتھ عبینی مریانی اور آرتھوڈکسی کلبسا تھے۔ س مریانی اور آرتھوڈکسی کلبسا تھے۔ س مریانی اور مینٹیس اور مینٹیس تین ہیں، ایک بیسٹ کے سنٹیس اور مینٹیس اور مینٹیس تین ہیں، ایک افغوم باپ کا، ووردوسرا افغوم بوج انقدی کا بیسرا افغوم بوج انقدی کا بروران عرب افغوم بروح انقدی کا بروران کا جو براور اختلاج وامنزائ ، ور انفضال سے براوت بائی کمی اس اتحاد کے ذریجہ ابن متجسم دو بید ہوں بڑتی انگری اس اتحاد کے ذریجہ ابن متجسم دو بید ہوں بڑتیل انگری میں اورا کے ذریجہ بابن متجسم دو بید ہوں بڑتیل ایک طبیعت بنا اور ایک متبیت کے ذریجہ برای تیا ۔

تنبصره اورجائزه

بیان اہم کونسلوں کی روداد تھی جن کی سیمی زندگی میں عقیدہ و نظام رر دین و اخلاق کے کا خاصے بڑی اہمیت ہے، اب ہم میاں جارا ہم مکتوں کی وضاحت کریں گے، ۔ ا- بیسی اجماعات نواه عالمی نوعیت کے موں یا مفامی اور محدود بربایا کے واسے کے موں یا مفامی اور محدود بربایا کے و وہ ہر جال اختلات عفیدہ کے سائے میں منعقد موسے اور من کی کھی کوئی واسم نفیسر منہ برسکی ۔

۲-ان کونسلوں نے مذعقیدے کا کوئی انتظاف دورکیا ندمینے کی ذات کے باہے میں کا کوئی انتظاف دورکیا ندمینے کی ذات کے باہے میں کوئر مطادیا، اور نخالفین کے خلافت سختی برت کر اختیاب ن کی نظیم کو اور گھری بنا دیا۔

- بیرنا فشات دور قرار دادی انجیل کوسا منے رکھ کر نہیں ہوتی تھیں ، دور نہ ان یہ رسائل رسل سے ہی مرد لی جاتی تھی بلکہ خود رسائل کو بھی درجۂ استنا دنیقبہ کی کوئل (۴۳۲۵) کے بعد ہی ایک کونسل کے ذرجہ خاصل ہوا۔

۲۰ اس جنگ و حدال میں کہیں عقیدے اور سیجیت کے صحیح نقوش نہیں دکھالی دے سکے، اور نیسی فرقے مسیحیت کو دریا فت کرسکے بیاں کک کہ ، ۲۶ میں اسلای دعوت منصد نیشنہ و دیر علیوہ کر مہوکئی، مسیحیت بیخور کرنے والے کو اپنے میش نظریہ آیت رکھنی جلس کے۔

 وَانَ الَّذِينَ الْوَرِنُو اللَّيْبُ وَابَعْرُمُ اللَّيْبُ وَابَعْرُمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا الْمَالَّةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُولِي الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُولِ الللْمُولِمُ اللَ

وَلَكُمُ اعْمَالُكُمُ لَا حُجَّنَهُ بَيْنَا وَيُنَكُمُ وَاللَّهِ التَّرِي الْمَرى الله ورتمادارب ہے بہانے سے ہادے اعمال اور تنہایے الے تمانے، عال بن بہارے تہا رہے درمیان کونی حجت بنیں الٹرجمیں *ایک و*ن حمع کرے کی وراسی کی طرف اوٹ جا اے

أدله يجمع سننا والدالمصير ( الشوری - ۱۲ ، ۱۵ )

بحث کی کمیل کے لئے بن ناظرین کو. .سی فطب شہید کی تفسیر فی طلال الفذَّان "كے كيسيوس جزامي سورة زخرف كي تفسير تے مطالعه كامشوره دوں كا۔

خلاصر

عقيده تثليث كارتفاراس طرح موا.

ا - نیقیه کی پہلی کونسل (۶۳۲۵) میں طے بایا کہ سیے فقط خواجی، اورروح انقدی طبیعت مسح، وغیرہ جیسے مسائل بعد کے اختلافات سے سامنے آئے۔

۲- فسطنطنیہ کا ہمائی کونسل ۱۳۹۹ میں مکدونیوس کے مقالمے پر طے ہواک وی القام بھی معبود ہے، سکن وہ خداکی مخلوق ہے۔

٣- انسس كي كونسل الام ء من طي إماكه سيح كي طبيعتين بن اك لا جو ني دوسرى اسوتى يسطورك اس عقيدسه كے خلاف طے مواكمسے الابنيں ، بك منجانب الشمليم اورمبارك بين اوريكه وه بيثا نهبل بكه وه تفدس كے محاظ سے ا نبیت سے تصعب میں .

آم - خلفیڈمنیم کی کونسل ۱۳۲۱ء میں طے کیا گیا کہ دوبو طبیعتیں الگ<sup>ی</sup>ں،ا کے

الم موق م الدووسری اسوقی من کے ذریع مسیح کا خداا ورانسانوں سے واسطہ ہے،
یہ دائے دیسکورس بطریق اسکندریہ کے مقا لمجے پر اپنائی گئی، جوطبیعت کی وحدت اور
میسیج میں لاہوت و ناسوت کے اجتماع کا قائل تھا، اسی وقت تثلیث کا نظر پھی ان ایا
گیا ہیکن اس عقیدہ سے دینی جنگ ختم نہیں ہوسکی، اس کے بعد نبی کونسلیس ہوتی دہی ان کی بخویزیں سامنے آتی دہی، میکن ان میں حقیقی سے بیت پر بنی بحث کا رنگ کہیں تھی ملتا ہے،
اس کے برخلا ف سے بیت ایک قو میت کا رنگ ختیا رکھئی ؟

ه قسطنطنیه کی رسری کوسل ۵۵۶

سببانتفاد

حاصرت کی تعداد

اس اجاع مي ١٨١ اسقف مع موس تھے۔

فراردادي

اس من براس اسقف کاعده جینے کی تخویز ہوئی جومسے کو خیالی سینکہ اس من براس اسقف کاعدہ جینے کی تخویز ہوئی جومسے کو خیالی سینکہ اس کے ساتھ تام سابقہ کونسلوں اور

خلقید ونیه کی کونسل کے احترام کی نجویز ہوئی اورسیح کی ایک طبیعت کا انکارکیاگیا۔

لماحظات

الوہمین مسیح کاعفیدہ اپنی می گرنہیں را بلکداس طرح موصنوع بجہ نے کہ بعض معنی مسیح کاعفیدہ اپنی می گرنہیں را بلکداس طرح موصنوع بجہ نے کہ بعض مسیح کوا بک خیالی علامت کھنے گئے ، اسی سبب سے پانچوں کونسل منہ تعد مولی حس نے ویقی کونسل کی تصدیق کی ۔ مولی حس نے ویقی کونسل کی تصدیق کی ۔

ا قسطنطنیه کی نیسری کوسل ۱۹۸۰ سبب انتقاد

ساوی سدی بیسوی (۱۶۱۶) می بوشا ارون نامیخص نے دعوی کی آیسے کی دولبیعتیں ہیں سین شیبت ایک ہے، اس دعوی سے حکام اور دبنی رہنا ہم سنت بریشان ہوئے خاص طور برشا ، لوغانا توس بہت منفکر موا، جبنا نجراس نے . ۲۰۰۰ بیست قسطنطنیم سی کونسل بلائی ۔

> تعاصرت کی نعداد اس کے حاصرت یں ۲۸۹ اسقف سنھے۔ فراردادیں ۱- مسنح کی دولیسیتیں اور دولیتیں ہیں

144

۲. و المخص لعنت كاستحق ب جومس كي كياك المبيعت اورا بك شبيت كا نائل مي . فائل مي .

ئى نىچىيەكى دوسىرى كونسل ، مەء

سببانيقاد

۱. عبادت بن صويرا ورئسمول كي حرمت.

۲- مربم عندار سے شفاعت طلبی کی ترمت ۔

حاصرين كى تعداد

اس میں 22 اسقفت حمع مو رہے۔

*فراردادی* 

ا۔ میں اورد وسرے مقدین کی نصوبروں کی تقدیس و نعظیم۔ ۲۔ ایسی نصوری کلیسا، مقدس عارات، گھر،اور استے پر رکھیں جائیں اس کے

ست الاصطرفة أرائع ابن البطري

فدا وندلیوع اوران کی والدہ اور دوسرے مقدمین کی طرن نظر، تمیں ان کے اِ ۔ ے میں سوچنے کا شعور پریداکر نامے۔

۸- (الف) مطنطنیه کی بی محقی کوسل ۱۹۸۶ سیب انتقاد

فسطنطنید کے بطراق فوسیوس کی اے کھی کدروح القدس صرف باب ہے بکا ہے اس خیال کی بطراق رومانے تر دید کی اور کہاکہ وہ باب اور بیٹے دو نوں سے نکا ہے، اس پر جنگ تنروع ہوگئی، اور شطنطنیہ کے بطراتی کو معزول ہونا پڑااس کی جگہ جودو مرابعزی آیا اس نے ہوکس منعقد کی حسن کا نام کو رفعین مغربی اطبی کونسل رکھتے ہیں، جوروح الفالی کے باب اور بیٹے سے نکلنے کی تحقیق کے لئے منعقد کی گئی۔

حاصرين كى تعداد

بیکونسل مخصوص نوعیت کی مجھی جانی ہے، سجھے اس کے ماصرین کی کیفیت نہیں علوم ہوسکی بہرحال اس کونسل کا موصنوع اس کی قراردا دوں سے واصلح ہے۔

قرارداد*ی*ب

ا۔ روح الفدس باب اور بیٹے : و نوں سے نکائے۔ ۲- مسجیت سے تنعلق مرح پڑے بارے بین کلیسائے دوم ذمہ دار اور سنند نہ ۳- بوری دنیا کے سیجی تام رسوم ورواج میں با بائے دوم کے اتحت ہوں گے۔ ۲- بوری دنیا کے سیجی تام رسوم ورواج میں با بائے دوم کے اتحت ہوں گے۔ ۲- بطریق نوسیوس اوراس کے ماننے والے لمعون اورمحروم ہیں۔

۸ ـ (ب) قسطنطنیه کی بانجوش کوشل ۲۸۵۹

سببانفاد

ابطرانی فوسیوس نے اسپنے مرکز پروائیں آکر ۶۸۶۹ کی کونسل کی کارروائیوں کو باطل قرار دیا، اور اس کی حجر اینا مسلک صبیح قرار دیا، اس مفصد کی خاطراس نے یہ کونسل منعقد کی حس کوناریخ میں مشرقی ہونائی کونسل مہاجا تاہے۔

فرارداد*ی* 

۱- ۱۹۸۶ ی تام قراردادون کاابطال -

۷- روح القدس كاصرف بابسي ظهور موار

بان ناظرین کواندازه موگاکر کلیسا مین فکری اور قومی شکش کاآغاز موگیا، اب نیسکد دین سے زیاده قوی اور بیاسی بن گیا، چهی کونسل سے مصری کلیسا کا خرجی ا ور اینے بطریق کی حابیت اور اینے قومی شعور کی تو مین کا اصاس جواس کے بطریق کی تو مین کا متبحہ کا متبحہ کا متبحہ کا متبحہ کا نامیا ہے دیا کے بطریق جو می کمیس قوی شعور بی کا غازہ ہے ۔

مشني بيناني اورمغري لاطيني كونسلون كما انعفا دسع رومن كليساك بالمفال

يوناني كليسائعي ويودمي آگيا۔

ایک کلیداکانام بیلسی مغزی کلیب براجس کا دعوا ہے کہ وہ بیلس رسول ک قائم کردہ ہے، اور پولوں کی جاعت اس کی نائب ہے اسی طرح وہ دینی حکومت غلبہ ک کھی مدی ہے، اور پر کا اقتدار المجمعی ، اٹلی البین ، فرانس اور پر کال کا بیع ہے ، دوسرے کانام مشرقی یونانی آرتھو ڈائس کلیسا پڑا ہو تسطنطنیہ کی کونسل سے بیلے کی ، کونسلوں کی قائل ہے ، اسی طرح وہ پاپائے کے ، دوس کے بیا دت کی بھی قائل ہیں (اگرچہاب ذاند کے افراس میں کھی آنگی کوئشنوں کا بھی دخل ہے ، ایکن اسے زبانی سبقت ماصل ہے ، بطراتی قسطنطنیہ کا کوئشنوں کا بھی دخل ہے ، ایکن اسے زبانی سبقت ماصل ہے ، بطراتی قسطنطنیہ کا درجہ اس کے مقابعد آتا ہے ، اس کا دائر ہُ اقتدار روس یونان ، سرویا اور جرابی فسلے کے کھی جزیروں تک وسیع ہے ۔

كليسا وُں كى درج بندى اس طرح كى جاسكتى ہے:

۱- کلیسائے مصری جواسکندرییمیں واقع تھا،اور شب کا دارالسلطنت فاہرہ تھا۔ ۲- مشرقی بونانی آرتھوڈ اکس کلیساجس کا دارائحکومت قسطنطینیہ تھا۔ ۷- بطرسی مغربی کلیساجس کا مرکزی شہر روا تھا۔

تنتيجه

آئنده آنے والے مجامع عالمی کونسلوں کی تیٹیت نہیں رکھتے لمکہ یا وہ می فرقہ میر خصوص مفا دان کے تا بع ہیں ۔ میر خصوص مفا دان کے تا بع ہیں ۔

٩- كونسل روما ١١٢٤ء

اس كالكام قرارداديفي كراسا تفه كانعين بالكاكام به زكر كام كا.

۱۰ کوشل روما ۱۳۹۹

ا گاہم وا فعربیہ ہے کہ وہ مشرقی اور مغربی کلیسا وُں میں اتحا و کرانے میں ناکام رہی اس کے ارکان کی تعداد ایک ہزار تھی۔

اا۔ کونسل روما ۱۹۵۹ء

اس کی اہم قرار دا دیں پیفیں:

ا- پوپ كانتخاب كاردىنالون كى دو نلت تىدادسىم موگا ـ

٢- عشك ربالي مي رواي اورشراب كي مسح كي نون اوركوشت مي بدلني كي

روایت کے بارسے میں مبکوت <sub>س</sub>

١١- کونسل روماه ۱۲۱۶

اس کا اہم قرار دا دیں برتقیں ۔

ا کلیدائے روم کے انھی بی بات ہے را دروہ حبکو جاہے و سے سکتا ہے۔ ۲ اس کا اقرار اور اسے دبنی عقیدہ بنا اکوعشا کے ربانی میں رونی اور شراب سیح کا گوشت اورخون ہوتا ہے۔

بیردومسری کونسلیس بھی ہوئی رہی ہیں پردائسٹنٹ کی وجرسے سخت اختلاف رونا ہوئے ،اوراہم کونسلیس دوہی ہوسکیں ۔

## 9- ۲۸۵۱ءسے ۱۵۱۳

اس طولی کونسل کا انعقاد پروٹسٹنٹ فرقہ کے تق بیندانہ رجیانات کی نردید کے مقصد سے ہواتھا، یہ کونسل شہر" ٹریزشوا" میں ہوئی تھی، اس میں صرف پروٹسنٹ کی تروید ہی ہوئی۔

## بر کوشل روما ۱۸۹۹ء

اس كى ابك بم قرار داد ريفى كه بوب مصوم هي اس سيسلي بي نوفل بن نعمة المثر بن جرص كين جن .

بہاں کے کونسلوں کے بارسے میں خودعلمائے مسیمیٹ کے بیانات کاخلاصہ تفاراس موقعہ يران في رنكات يرغوركرنا بهت صروري ہے. ا- ال كونسنول كانعقاد كاسيب علما كصيحبت كانختلات تعا. ۲ - ان کونسلوں سے معانشرنے میں مزیداختلا فات ردنما ہوئے جیجائیکہ ا و ر کم ہوتے۔ ٣- قراردا دوں میں انجیل کے نصوص کواہمیت نہیں دی گئی۔ ٧ - ان حِلُو وسف اصل سيح خط و خال بيان كمسنع كرفين كه اس كے علماء باہمی انتنا فات بیں اپنی رائے منوا نے کے لئے کونسلیں ہی منعقد کرتے ہے۔ اوراب كمن كے وقت ان سوالوں كا جواب يسلے سوچا جا ہے: ا۔ کی مسیحیت کی تفسیرونشزنے کے لئے انجار کا فی نہیں ہے۔ ؟ ٦- اگرانجيل كافى نبيس تو كيرد وسرامستند مآخذ ومصدر كونسام ٧- كياكونسلوں نے عفائد كودىنى نصوص كى روشى ميں يا ذاتى تعصبات اور عسلى بيجيدكيون كرمائيين ديجاي ، كياعقيد كي مليلي صرف انساني عقل ت رجوع كرناكاني ع: اكر ابراه تو يوفلسفراورسييت مي كيا فرق ره جاتا ه ۵ - مسجى معاشر سيدي امنى وحال كنفتيم ديني نصوص يا ديني اساس يرب إاسكى بنياد شخصى رائعيره بچرام کلیسائے اسکندربیای .... خلقید ونیہ کی کونسل کے بعد علیٰحد گی اور کلیسائے نسطنطنیہ کی ۶۹۶۹ بی علیحد گی اورکیبھولک چرپے کی ۱۹۹۹ بی تفسیم کی کیاتوجیدکرتے ہیں ؟ کیااس تقسیم میں دینی اساس کے بجائے ذاتی آرار اور تعصبات کا وظل نہیں تفا ؟ ۔۔۔۔۔۔ مسیحیوں کو حقیقت کی روشنی میں لانے کے لئے اللوالوں کا جواب منروری ہے۔۔

\*<del>\*\*\*</del>\*

# مسحی فرقے پرانے اور سکے

بیان سی فرقوں کا بیان مسی کونسلوں کی گذشتہ ربورٹ ہی کی روشی میں ہوگا۔ اس فظر چوتفی صدی سے مونے والی ان کونسلوں ہی سے برفر نے بیدا ہوئے،اس سلسلے میں ہاراطری کاریہ ہوگا۔

۱- توجید کام حله مسبی افکار کی حکومت سے آزادی کے بعد سے نبقیہ کی پہلی کوشل ۱۳۵۵ء کک ۔

۷- روی حکومت کے غلبہ کے بعد عقید ہ اقابیم کا رواج ہو سطنطین کے عہدیں نیفیہ کی بہلی کونسل کے انعقاد کے ساتھ نشروع ہوتا ہے، اور تقریباً با تویں کونسل کے انعقاد کے ساتھ نشروع ہوتا ہے، اور تقریباً با تویں کونسل کے بہنچنا ہے، فیصطنطین خامس نے یہ ہے وی منعقد کیا تھا۔ سر- مشرتی ومغربی کلیسا وُں کی علیمہ گا اور حکومت کے اثر سے آزاد ہونے کا مرحلہ وا تھوں کونسل کے انعقاد سے تعلق تفاہ بینی 19 م وی معزبی اولینی کونسل کوانعقاد اور ہے ، موی منسرتی یونانی کلیسا کا اجتماع جن سے کلیسا ہمیشہ کیائے کے انتقاد اور ہے ، موی میں مشرقی یونانی کلیسا کا اجتماع جن سے کلیسا ہمیشہ کیائے

#### مشرتى اورمغرى شاخون مينعتيم موكيا.

#### چندملاحظات

اس طرح سبی فرقول برنجب نین مرحلوں سے گزرے گی :

۱- مرحلا توحید جو کلیسا کی حکومت سے علیٰ کہ کے وقت تھا۔
۲- حکومت کے زبرسا یے فیدہ تنظیمت کے رواج کا مرحلہ۔
۲- حکومت سے علیٰ کی اور سبیب کے استقلال کا مرحلہ۔
۲- حکومت سے علیٰ کی اور سبیب کے استقلال کا مرحلہ۔

## عبدتوجيداوررجال كليساكي حكومت بينازي كامرطله

اس محد کے موحدین بھیے اربانوس اوراس کے تمبعین کا کمنا تھا کے مون باب ہی ذرا ہے اور بٹیا اس کا مخلوق ہے، اور باب اس وقت بھی تھا، جب بٹیا نہیں تھا۔ پرسٹن المی اوراس کے بلقانی ساتھی بھی موحدین میں تھے، پولس انطاکیہ کا بطریق تھا اس کا کمنا تھا کہ عبی کہ دوسرے انبیاء کی طرح الٹر کے بندے اور رسول ہی ۔

میسی دوسرے انبیاء کی طرح الٹر کے بندے اور رسول ہی ۔

میسی دوسرے انبیاء کی طرح الٹر کے بندے اور رسول ہی ۔

میسی دوسرے انبیاء کی طرح الٹر کے بندے اور رسول ہی ۔

میسی دوسرے انبیاء کی طرح الٹر کے بندے اور رسول ہی ۔

مرفیون- اوراس کے تبعین کاکمنا تھاکہ خداتین ہیں ، نیک، بر، اورا کی توسط بر برانیہ- بیفرقہ مصرت مسیح اوران کی والدہ کوخدا مانتا تھا۔

## روى حكومت كے زبرساية اقائم كارواج

توحيدو تنليث كامتزاج ـ

ا۔ مفدونیوس ۔اس نے روح القدس کی الوہیت کا انکارکیااورکہاکہ وہ خداکی مخلوق ہے ۔ مخلوق ہے ۔

٧- نسطوری . بیسطنطنیه کے بطراق نسطور کے ماننے والے تھے جب کاعقبید تھاکہ مریم نے خداکو نہیں بلکہ انسان کو بپداکیا اس لئے وہ انسان کی ال تھیں، خدا کی نہیں۔

۳- یعفوبید-ان کی نسبت بیقوب برا ذعی کی طرف ہے جس نے بطراتی اسکندریہ کا یعقیدہ پرالیا تفاکر مسیح کی ایک ہی طبیعت ہے، جولا ہوت وناسوت سکے کے سے بی ہے خلقیدونیہ کی کونسل (۱۹۳۱) نے اس عقیدہ کوترک کردیا تفا۔ حس کے سب بھری کلیسانے اپنے بطراتی کی حایت کا اعلان کر دیا اور کلیسائے رواسے الگ ہوگا۔

۷- مارونیه-به بوحنامارون کے بیروتھے جو خداکی ایک شیت مانتا تھا ایکن اس کے ساتھ اس کی دونیہ بیست کی مسل کے ۱۹۰۰ ویل نعقا ساتھ بی کونسل کے ۱۹۰۰ ویل نعقا کی مسابقی میں نے بوحنا کی جلا ولمنی اور نعنت زدگی اور خداکی دوشیتوں کا سبسبنی تھی جس نے بوحنا کی جلا ولمنی اور نعنت زدگی اور خداکی دوشیتوں کا

اعلان کیا۔

### انتقلال اورحکومینه کیشکش ۲مرحله

آ کفویر کونسل می دونسستین مولی کفیس، آیک خرلی لاهینی (۲۹۱۹) در زیا مشرتی بیزانی (۱۹ مرم) بیکونسل کلیساکی نفسیم کا بعدت بن می اکیم مفرق الاطینی حسب کا کلیسائے بیطرسل جین کا سربراہ ریا کا بیوپ مذاہب

دوسرامشرقی بونانی کلیسان سرکانام کلیسائے ۔وم ہے اوراس کاسر باء قسطنطنیہ کا بطرق مونا ہے

تقييم كاسبب

تقسیر کے در نبا دی سوائل کمے جا مستقرانی:

ا . آگفوی کونسل کا مناظرہ سی کا مرد نوع بدنے کو کیا وق القد سے کا خور سے با اور بنے دونوں اے سے باکر مشرقی کلیسا کا عقید ا نے یا اور بنے دونوں اے سے جیسا کر مغربی کا بدا اختا و در نام اس سے ایک کا بدا اختا و در نام اس سے آئیوں کو سال معربی کا بدا اختا و در نام اس سے آئیوں کو سال کی نصابہ بنو در ہوتی کے مشربی ہے کہ صدر اجربی فسط نطیبہ فو مبدس کے دولوں کا دہ ماس کردیا ۔

کونسل کے برطلاف اسب عمد سے کو دو یا دہ ماس کردیا ۔

٧- دوسراعان بالادسى كاستكفاكه عالم سيعيت بركس كا قندار فالم بوسري كليسات يرطي كياتها بهام سيمي اس كي بند بونا جابئين البكن مشرقي كليسا كاكت الفاك يوب كاكو كي انه تيارنبس اوروه صرف سائت بيلي كونسئوں كا تائل ب، اس كے بعد كى كى قرار دا د كا يا بند بنيس .

## ايك بهم اريخي مكته

انخادگا کوسٹسٹوں کے باوجود دونوں کلبساؤں بریشکش طبنی رہا در کھر معربی کلبسانے صلیبی حلوں کے ساتھ عسکری نسلط قائم کریں، بوب انوسٹ ثالث نے اپنے اختیار سے کام نے کرصلیب مجاہر یں 'کوبو ہاں کے مشرقی مالک جھین لیلئے پر اکسا یا۔

بهان میں خود سیجی مورضین کے بیانات، درج کروں گاکر مغرف عیدائیوں نے سنٹر قی عیسائیوں نے سنٹر قی عیسائیوں نے کار نے سنٹر قی عیسائیوں کے رانھ کیا معالمہ کیا ، جیانے نوفس بن نعمۃ اولئی رُجس نے کراب (موسنة سلیمان) میں کہناہم ،

پوپ افرسند الن کے کہا الکور کو بال کے اِٹھ سے
مشرقی مالک جین لینے پراکسا بار چانچ رہ ہوگ ۱۲۰۰ بی ملطن کے گئے
اور و إلى ۱۲۹۱ء تک اپنا تسلط برقراد رکھا، اور شام فلسطین کے مقبوط
میں برمکن بربریت سے کام بیا ،ان کا مقصد یہ کفاکہ وہ یہ نان دیر دام کے
بعامی کو کو کو بی ایس کے لئے الفول نے قیدو بندا در کلیدا و ل کو
الانکا فریس کی گریز نہیں کیا ،ادر انہیں اتنا مجود کر دیا کہ وہ دوی کا
کا جگر اور کو ترجی و بنے مگے اور ایک جراحین روحانی سلطنت کے
کا محار ہونے کا این معلی ہونے لگا۔
جا رہ انہیں جزید دینا زیادہ آسان معلی ہونے لگا اور ایک جراحی ہونے لگا۔
جا رہ سلطنت کے
جاری سلطنت کے
جاری سلطنت کے مقدر میں کو کھی ایک ترج کو قرآن کے مقدر میں لکھتا ہے ؛

ظلم وستم مرز بالس كرسب بهدند من سيحيول والني آزادى كرسك للم بالدور بيركار شكرنا براز

ان دونون بیانات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ: مشرقی کلیسا پر بہر حال طلم ہوا اورد وسرے برکراسی علم نے سیجیوں کوعرفوں کے ساتھ رہنے پراکی طرح سے مجبور کردیا تاکہ وہ اپنی آزادی برقرار رکھ سکیں۔

یاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کی سیمیوں کے درمیان کھی وہ رواداری الی گئی ہے جس کا وہ اکترنام میا کرتے ہیں ؟ بلکھوام کے علاوہ تحد علمائے سیمیت کے دربیان کھی رواداری پائی گئی ہے ؟ اس کے سواکیا سیمی کونسلوں کے ذربیموحدین اور دو سرے خالفین کو عمدوں سے محروم کرنا اور ان پربعنت بھیجنا مرواداری کا نموذاس کا نموذہ ہے ؟ اور عرمی ہی ہم 19 کو لیوپ کا یہ فران کہ محیت تھولک فاتون کا آنھوڈاس ایر والسطن مردسے نکاح حرام ہے کہی میں رواداری میں شامل ہے ؟ اس صوت میں بھی ہی رواداری میں شامل ہے ؟ اس صوت میں بھی ہی رواداری میں نامل ہے ؟ اس جون کا میکی سے بھی اور دو اکر اندی ہی سامل ہے ؟ اس جون کا اس کی بیا ہے کہ اس جون کا کہی دو اور کو اکر اندی ہی جا اور کو اکر اندی ہی بیا ہم کا اس کی جا کہی دافقت ہی تبدیں رہی ہے ، بھراس پرکسے لیسی کیا جا سکتا ہے کہ مسیمی سے بچی تا تو کا میکی دو اور کی کا فاطر مواداری کا نام ہے رہے ہیں ؟

له دليا الزواج المسيحي مام

# دینی اصلاح کی تحرکیت

خرب میں مسجبت کی نہ جب عالت نے عفل انسانی کواس کی تعلیمات کی معلیمات کے عفل انسانی کواس کی تعلیمات کے طرف سے شک و شبہ میں مبلاکر دیا، اور باشعور نوجوان میمسوس کرنے لگے کہ کلیسائی تعلیم انسانی فیلم نیز ان فیلم منسان معلیم انسانی فیلم انسانی فیلم نیز ان فیلم منسان میں کھاتی ،اس سے وین سیمی کی اصلاح کے لئے کئی ملاح کے کئی مبلاح کے کہا تھی میں انکرون میں کا دروح کومطیکن کرسکے۔

اس دینی صلی نے دوسپلو تنے الک رجال کلیسا کار دعن ۔ دوسسرا بیرون کلیسا کاردعن ۔

ہم ہاں یہ وساحت کریں گے کرمغربی نوجوان کو مذہبی اصلاح پر انناامرار کیوں نفا ؟ اس کے لئے اس وفت کے کلیسا کی حالت پراکیٹ نظر صردری ہے جس کا تعلق!ن نکارت سے ہے ؛

۱. کلیما کامعات سے تعلق (جس میں عوام وعلم اور حکام سے تعسلق نامل ہے)۔ م۔ کلیس کے ذاتی اعل یعنی میک ، تفسیر انجین میں دھاند کی بیشا کے دریائی کاسکا اور رحال کلیس کی اسمی طریمل -

#### كلبسا كاتعلق عوام وعلماس

کلید نے اپنی تعلیمات کے نفاذیں بڑے مباغہ سے کام لباتھا،اس کے لئے
اس نے وعظ وارشاد کے بجائے جبری طریقہ بندگیا، چنا نجیاس نے اختابا ن رائے
کوممنوع کردیا،اوراس کے ساتھ ہی علی وسائنسی مباحثے بھی ممنوع فرار لیائے، اور
اس طرح کی بحث کرنے والوں کے خلات کفرکے فتوے دید بیٹے گئے اوراس کی ظاف دری
کی سراآگ یہ جلانا قرار ایا یا رمویں کوشل نے جو چوتھی لاتیرانی کونسل منعقدہ ( ۱۹۲۵)
کی جاتی ہے کلیسا کی ہرتا لفت رائے کو جرم قرار دیا، خواہ وہ درائے سائنس ہی سے
کیوں نہ متعلق ہو، اس شم کے علما رکے خلاف جاسوسی ہوتی تھی اوراس کے لئے باقاعدہ
کیوں نہ متعلق ہو، اس شم کے علما رکے خلاف جاسوسی ہوتی تھی اوراس کے لئے باقاعدہ
کیوں نہ متعلق ہو، اس شم کے علما رکے خلاف جاسوسی ہوتی تھی اوراس کے لئے باقاعدہ
کیوں نے متعلق ہو، اس شم کے علما رکے خلاف جاسوسی ہوتی تھی اوراس کے لئے باقاعدہ
کیوں نے متعلق ہو، اس شم کے علما دی خلاف کے اس موسیو آئین و بنیمیاس بارے ہیں
گذا مر،

میں کلیبانے ایسے ہوگوں سے جنگ کی اوران کے ماتھ ظالمان برتا وکیا، میے گلیلیو (اطابوی! مرفلکیات) اور اتنین وولیہ (فرانسیسی اورب اور ! شرا اوراس جلیے کننے ہوگ اس کمروہ تعصب کے شکار ہوئے:

لمصاشعة فاصنة بنودالاسئام - ١٦٠

## كليساكاتعلق امراء اورحكام سے

کلیسانے عوام کی طرح 'امراء و حکام پریھی اپنے قوانین کا نفاذ مزوری قرار دیا، اوران کے لئے بھی عمدوں سے جبری محرومی 'اورلعنت کی قرار دادیں پاس کی گئیں، نوفل بن جرحب لکھتے ہیں:

> " نیز دوب کونسل ۶،۲۴۵ میں پوب انوسنٹ جا رم کے حکم سے بیون (فرانس) میں منعقد ہوئی، اس کا مقصد فرڈر کیٹ شاہ فرانس کو معزول آر انتخالا

## كليسا كاآليبي طرزعل

کلیسانے تا م سیحی افراد پرایک ٹیکس لاگو کر دیا، اوراس کی وصویا بی میں برسلو کی کوھی روارکھا، کما جاتا ہے کہ بوپ کی را جد صانی (روما) میں ۱۹۰۰۰ پیشہ ورعور تبریضیں، جنوب مانی فائدے کی وجہ سے کلیسا کی سربیتی حاصل تھی، اوروہ ان سیے کس لیتا نخا۔

کلینا نے انجیل کی نفسیراورفتوی وہی کا حق اپنے پاس رکھ کردومرے نام لوگوں کی عقلی وفکری مسرکر میوں پر یا بندی لگا دی تھی، اورا کر کی مشکل مسکل میں تاتو اور مسکل مسکل میں تاتو اور مسکل مسکل مسکل میں تاتو اور مسکل مسکل مسکل میں تاتوں وید یا جاتا تھا۔

اس نے عوام وعلماً رکواس بات کے سائے آبادہ کرنے کی کوئٹ مٹن کی کہ وہ اس کے مؤیر معقول نول کو بھی سام کریں موسیوا تین د بنیہ اسی کی طرف اتثارہ کرتے ہوئے۔

سکھتے ہیں:

## نجات کے کمٹ اور بروانے

بارموی کونسل نے بہ ملے کیا کرمستا نے کلیسا سے روم کو دستا ویز نجان اور پروان معفرت دینے کا مجاز کیا ہے ، چنانی پیکسٹ بیے مانے کا مجاز کیا ہے ، چنانی پیکسٹ بیچے مانے نگے ، اس پولانم کی تحریم پیرمونی تھی :

ال فلان تم يربها رارب مين وتم كرنا اوروه الني مقدس آلام كے ساتھ تم مي طول كرنا ہے ، اور ميں الني ميراند اختيارات سے جو مجھے ديئے كئے بي بته ين تام معا وصوں احكام لهور كليساكے واجبائے سكات كرنا بور،

له اشعة فاصدبورالاسلام - ٥٥

ا درنما رے تام گناہ ماف کرتا ہوں فواہ وہ گناہ سی نوعست کے بوں اور الرجية إكيز كى صرت مع اور كليساك فالندي كي ما تذمخصوس في اس وقت بي نتها رسے گنا بون ا ورغلطيوں كي تام گندگي كومثا يا موں اور ان تمام فنعاص اورمنزا وُل کوتھی معان کرتا ہوں جن کے کفائے کے لیے تم پریشان تھے اور از سرنو تنہیں کلیسا کے اسراکا محم، اور مقدسین کا شرکیب بنا تا مور : ورتسیس س یا کی ورنسکی کی طرف نوٹا یا مهور جوبتیسمهر بیت و قت نهارے اندرآ کی تھی ،اب تنها ری موت کے وقت وہ دروازہ بندموجائ كاجس سے كز كارلوك جسم كے سے كرزت بي، اور وشيوں ك جنت كى سيخانے والا دروازہ كعولد يا جائے گا بخراكر كى برسوں كے بعد ع مرے تو یخمت مندل کردے گا، اور میر باب مین اور وروح القدی کے نام سے تها دا آخری وفت آجائے گاا

#### اخلافى طردعل

مسیحی عوام کا دا مبوں اور پا در نیوں کے بارسے ہی بر تعمور ہے کہ وہ عالم لاہو کے نائق اور ہر شہوت ونجا سعت سے الگ ہو کر پاکیزگی کا مرقع ہوتے ہیں، تاکہ وہ نمونہ افعان بن سکیس بیکن ہوا ایسا ہے کہ رجال کلیسا شہوات میں عزف ،اور برا یُوں ہی لوث اور دبی استحصال کرتے نظر آئے ہیں، موسیوا نین دینیہ کہتے ہیں .

اور دبنی استحصال کرتے نظر آئے ہیں، موسیوا نین دینیہ کہتے ہیں .

یہ بیچ کے خربی واسطے ہ فرم ب کے ایلے ایک مصیبت دسے ہیں اسی نے ایک مصیبت دسے ہیں اسی نے ایک میں بات کے اوجود معزت ہے تیا

\*\*\*\*

له اشعة فاصة بنورالاسلام - ٢١٠

# تحریا اصلاح کاآغاز اورایک اسب فی آواز

جیسے یہ کی فطری بات ہے کہ انسانی مورہ عبر مرعوب کھانے کو فبول نہیں گا ہے، اسی طرح یہ بھی فدرتی جیزے کہ انسانی ذہن ہے، است دو مار ہواا وران جنگوں کے
سیسی جنگوں کے بعد کلیسا نورجی سے دو میار ہواا وران جنگوں کے
سیسبہ بی ذہن کے سامنے ہوا فاق کھلے ان میں است اسانی کرسی کھا کا ور
حق بہندر وحییں اسلام کی روشی کی طون اکی ہوگئیں، او میلی جنگوں کی ہوگائی ہوئی
آگ نے کلیسا کی نظام کو جلس کے رکھ دیا، کلیسا کے جن معفرت کے ظامون سخت احتجاج
ہوئے ، اور اور ای جامنوں نے ایک ایک کرکے کلیسا کے تنا ان ان شروع کے اوران میں
کلیسائی تعلیمات کے فساد کا عقیدہ عام ہوگیا، اب الفیس معلم ہوگیا کہ ان واسطوں
کے بغیر می خداانسان سے قریب ہے، اور اپنے پہارنے والے کی آواز منتا ہے ۔

پیماس صورت میں واسطوں کی کیا صرورت رہ جاتی ہے آدر ایک یا دری جوعام آدی
سے کم گنگار نہیں، دو سروں کو یہ والے نات کیسے دے سکتا ہے! ان انقلابی خیالات کے
سے کم گنگار نہیں، دو سروں کو یہ والے نات کیسے دے سکتا ہے! ان انقلابی خیالات کے إدرى بوخا موس وراس كے تناگر دجيروم نےسب سے پہلے عام كياجن كا خلاصه به بناكر وراس كے تناگر دجيروم نےسب سے پہلے عام كياجن كا خلاصه به بناكر وراس كے دعو نے بن كليسا كوكوئى اختيا رئيس، بلك خداكى رحمت اور توبى كناموں كا اعتراف غير كناموں كا اعتراف غير محض خرافات ہے .

کلیبانے اسے بروقت محسوس کیاکہ یضالات اس کے وجود اور اثرونغوذکیلئے سخت خطرہ ہیں، چنانچ بوحنا کی بغاوت برغور کرنے کے لئے مکونستانس کی کونسل جارسال (۱۲۱۲ – ۱۲۱۸) کے طبق رہی، اور بالاخوالا دونوں باغی علما دکے تتل اور آگریمال (۱۲۱۲ – ۱۲۸۸) کے طبق رہی، اور بالاخوالا دونوں باغی علما دکے تتل اور آگریمیں جلافینے کا فیصلہ ہوا۔ اور حکومت نے کلیسا کے اس فیلیلے کونا فذکر کے ان ونوں کو عبرتنا کی طور ترقیق کردیا۔

اس موصنوع کوچھوڑنے سے پہلے ہیں اڈ ونیشیا کے سبی اورمسلمان علما رسے میک سوال پوچھنا جا ہنا ہوں ، جوسیجیوں کی رور داری کے پروپیکیٹے سے متا ترموک میں کہ کہ اور داری کے پروپیکیٹے سے متا ترموک میں کہ کہ اس میں کہ کہ اس میں کہ کہ اس روا داری کا کہ ہیں روا داری کا کہ ہیں اور داری کو دسیجیوں میں کبھی رہی ہے جا جا میں جو ہی ہے کہا وہ روا داری خودسیجیوں میں کبھی رہی ہے جا

## اصلاح کادوسرامرحله فکری محاذ

پوب کی ما خلت سے ایک طرف انگلتان کرا، رہا تھا، تو دوسری طرف فرانس اپنے با دشاموں پرکلیسا کا کنٹرول دکھے کرکڑہ رہا تھا، اس کے ساتھ ہی نشما لی یورپ کا پینیال نھاکداس کی تندیب دینی قدروں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اس لئے کلیسا سے سفر نہیں، دوسری طرف معا نثرہ رجال کلیسا سے ناراض، اس کے سلوک سے نالاں اوراس کی تعلیمات سے گریزاں تھا، اس صورت حال میں اصلاحی کوشت بیس نئرہ ہوئی ہوئیں اور اس کی تعلیمات سے گریزاں تھا، اس صورت حال میں اصلاحی کوشت بیس نئرہ ہوئی ہوئیں اور سولہ ویس صدی بیں ان خطوط پر کام ہونے لگا جبکہ علی وجغرانی تحقیقات وا کمثنا نات کا بھی آغاز اور صلیعی جنگوں کے سبب عالمی پیانے پر انسانی تعلقات کی ابتدا مورسی تھی، اس وقت کی احتماع کے کیس یہ اشخاص میش بیش تھے۔

ا-ارزم (۱۳۲۵-۲۳۵۱۶)

اس ك ابني اصلاحي تركيكا مخاطب وشن خيال حكم انوں كو بنايا و مانعيس

ذہنی تربیت اوروسعت نظے لئے کئے سے مقدسہ کے مطابعہ کی دعوت دی تاکہ وہ ممل مآخذوں سے ابنے عقائد کو سجھ سکیں ،ارزم پوپ کا بڑا قلہ داں اوراس کے فکرونظر کا براح تفاہ چنا نجہ پوپ اس کے خیالات اورع قرب کا بڑا قلہ داں اوراس کے فکرونظر کا براح تفاہ اسی لئے ارزم بوپ کے مقدس مقام کا بہت خیالہ رکھتا تھا،اورا بنے اصلاحی کا مساکو کا سے اس میں مداخلت نہیں کڑا تھا، یہ کی کہتا تھا کہ یہ صلاحی کام توخو در جال کلیساکو کرنا جا ہے کہ معتب الرئی الت کو ارزم کے معاصر بوتھ (Luther) کی آواز نے جانبے کہ بیکن بوپ کے معتب الرئی الت کو ارزم کے معاصر بوتھ (Luther) کی آواز نے جانبے میں کے مبیب سے ارزم کی جانب بھی ترک کردی ۔

#### ۲- ځامس مور (۴ ۲۸ ۱- ۱۵۲۵)

وہ انگلتنان میں پیدا مواا وراصلاح کلیدا کے لئے متدل راستہ اختیار کیا، اس نے یہ اعلان کیا کہ بوپ کا منزام اوراس کی قیادت واحب ہے، اوراس کی دینی حکومت سب پرنا فذمونی واجئے۔

۳- لونجفر

وه ۱۲۸۲ میں ایک عزیب گھرانے میں بیدا ہوا کیاں سے باپ نے اسے اپنی ہمت سے کام کے کرقانون کی اعلیٰ تعلیم کے لئے یونیوسٹی بھیجا اور پڑھا یا، ایکن اوتھ کو اپنی ہمت سے کام کے کرقانون کی اعلیٰ تعلیم کے کئے یونیوسٹی بھیک رہتا تھا، اس کے قانون سے زیادہ اللیات سے بجبی تھی، اوراس کے مرفالعہ میں نہمک رہتا تھا، اس کے دینی احساسات کود بھیتے ہوئے کلیسا کو اس کی طرف، توجہ ہوئی اوراس نے اسے فلسف کا استاذ مقرد کرا دیا، وہ کچھ عرصے فلسف کا کہی مطالعہ کرنا رہا، لیکن اسے فلسف کی صلاحیت بہا

نْك بونے لگا، وہ سطوكوايك بت پرست تجفنا تھا۔

اینے ذمی بذبات کی وب سے اس نے روم جاکر بوپ کی برکتیں حاصل کرنے کا ارادہ کیا لیکن روما پہنے کراس کے احساسات کوسخت دھکا نگانس کاخیال تھاکہ استے روما مین نشوع وخصنوع ا ورورع وتقوی سے واسطہ پڑسے گا ہیکن اس کے برعکس اسے و : گنا ہوں کا شہر دکھا نی دیا جس میں گندی روصیں سنی تھیں اوراس کے کلی کوتوں یں دین کی توہن ہوتی تقی، وراس پیشک کیا جانا تھا، اور گنا ہوں بربجا سے ندامت کے سرائن وجهارت سعة كام بيا جاراتها، روحاني بينيوا كون كواس في بجائب فرشته هفت مونے کے گنا جوں ساء ق یا یا جنا ہے س ساکھنظرسے اس کے جذبات مجروح ہوئے وراس کے وجدان وشعور کو سخت آ زمائش کا سامنا کرنا بڑا اورنفس توامہ .. نے اس سے کہاکہ **ی**رسب دین اور دینداری نہیں ہوسکتا ہے بینانچہ اس نے جوننی آگر اصلاحی دعون منزوع کردی سکن کلیسا کا فسا دیمی اس کا پیچها بد حیواز تا تھا، پویلیو دیم نے رو، میں بطرس کے کلیسا کی تحدیر کا ارادہ کیا تواس کے لئے پروان مغفرت کی فروخت كاطريقة اختياركرناجا إوراك رابب كوبيروان دكرجرمني بعيجاجب يريوتفرن عضيناك موكريه اعلان كياكياك أوفي مدامين اورغداكي رحمت كيصوامع النهبين موتتے "اس کے ساتھ ہی اس نے بیوا نرمغفرت کی فروخت کی ندمت کی اوراسے كلبساك درواني يربطكا دياجس يدراك عامين ابكه لمحل اورا منطراب ببيرا موكياً اوران كا شعويهي سيدا رموك بكن اس اقدام يربوب اوركليسابهت بريم عن س كے ساتنا فاندا قدام ركليسانے مكرت تيش كے ماصے طلب كياليكن وہ · بعض امرارکے کہنے سے عام ندائت تنہیں ہوں اس لئے عرالی نے بو کھر کو اس کے

عمد سے سے مع ول کر دیا جس سے اس کے عصے کی انتہا نہ ہے اور اس کی محافظت میں اور شدت بیدا ہوگئی ، بھراس کے جواب ہیں ۱۹۵۱ء میں ورمز "کی کمیٹی مٹی بھی بیکن وہ کسی تھیے پڑندیں ہینے ، البتدا تنا ہواکہ باد شاہ نے پوپ کے اعلان کے مطابق ہوتھر کے شہر سن کے حقوق جھین گئے ، ایکن سکسو نیہ کا حاکم اس کا طرف دار دیا ، اس طرف اس مسلسونہ اس کا طامی تھا، کیکن اختیار کرلیا . امیر سکسونہ اس کا حامی تھا، کیکن 19 ماء بیس باد شاہ نے بیاس کے اختیار کرلیا . امیر سکسونہ اس کا حامی تھا، کیکن اختیار کرلیا . امیر سکسونہ اس کا حامی تھا، کیکن اور کھا اور احتجاج کیا ، اس کے وہ پروششنٹ کملانے میں اور احتجاج کیا ، اس کے وہ پروششنٹ کملانے میں بازرکھا باد شاہ کو جب بنگوں سے فرصت کی تواس نے پروششنٹوں پر بڑا ظلم ڈھھا با ۔ باد شاہ کو جب بنگوں سے فرصت کی تواس نے پروسٹنٹوں پر بڑا ظلم ڈھھا با ۔

#### لونفركے عقائد

ا - پور به صرف ایک دینی شخصیت ب، وه حندن میخ کا ظیفه نهیں . ۲ - کوئی دینی شخصیت اگر فرائیس کی اوائیگی میں کو نابی کرے تواسے معزول کیا تا سکتا ہے ۔

۳- دینی اشخاص کی نیکے طبی کی خاط بالو تقران لوگوں کی شادی پر زور دیتا ہے۔ ۲- رجال کلیسا کی طرف رجوع کئے بغیر سرمیبی کو انجبیل سمجھنے کا سی ہے۔ ۵-عشا سے ربانی مسیح کی فدا کا ری کا نشان ہے، کیکن اس کی ۔وٹی اورشراب کو میسیج کا حبم اورخون قرار دیبا مضحکہ خیز بات ہے۔

#### ز**ونجلی**

اس کی پیدائش سوئر رابین طبی مهر ۱۹۹۹ میں مولی اس نے کلیسا کے فلا ف
اپنی جدو جہد اپر وائد نجات کی فروخت پر جاری کی جیسا کہ او تقرح بہنی میں الیسا ہی
کرچکا تھا۔ وہ عشا کے ربانی کو موت میٹے کی یا دگار اور جنس بشرکے کھا ہے کار مر
کرتا تھا ،اپنے پیرووں کیتھوکوں کے جھکڑے میں اسم ۱۹۹ میں ماراگیا \_\_\_\_\_

وتھرکی تخریک جرمنی میں اور زونجلی کی تخریک سوئر رابینڈ میں تھی ایکن ان دونوں میں
کبھی ما قات کا اتفاق نہیں ہوا، بلکہ یہ اصلاح کلیسا کا احساس تھا جودونوں میں
مشرک تھا۔

#### كالون (CALVIN)

برزنس می ۹ ، ۱۵ وی بیدا موا، اس کی زندگی بھی بوتھر کی زندگی جبی نظر آتی ہے، اس نے بھی شروع میں شعبۂ قالون میں دا فلہ بیا تھا، میکن لا موت و پہنچا کے سب ن لون کو چھوڑ دیا۔

حب اسے لوٹھر کی دعوت بہنی تواس نے اس کی حامیت ہیں بڑی سرگری دکھا کی جہنا نجہ اس نے جنیوا کا سفر نصنیفت و تالیف اور لوٹھر کے عقا کر کی نفوجت ہی کے لئے کیا تھا، اس کی تحریب پروٹسٹنٹ کلیسا کے بنیا دی لٹر بجر بی تارہ و تی ہی اس کا خریب پروٹسٹنٹ کلیسا کے بنیا دی لٹر بجر بی تارہ وی کسی طیح اس کا خیال ہے کہ حصنہ بناسے ، عشا کے ربانی میں اپنے جسم یاروی کسی طیح کی تشریب ہوتے ، اورعشا ہے دبانی کا کھا نا حصنرت مسطح کی آمدی ایکا میے کہ میں ترکیب نہیں ہوتے ، اورعشا ہے دبانی کا کھا نا حصنرت مسطح کی آمدی ایکا میے کہ

واقداور حقيقت.

علمائے کلیسا اور علمائے اصلات کے بارے میں یہ کی مفقر عائزہ تھا، جواسس دین اصلاح کی تحرک کو کھی ٹنا س ہے، جسے سابیبی نے اپنی آ کھیں کھلنے کے بعد ناگزیز جوکر مشروع کیا تھا۔

#### اصلاحی تخریک کے تنائج

ا۔ إلى اسے روم كى فيادت سے الگ كلينے قائم موئے جيس بروٹ منت اللہ كلينے قائم موئے جيس بروٹ منت اللہ اللہ اللہ م من انجيلى كليسا كما جاتا ہے ، اس سے كه وہ بن تعنيات، انجيل مقدس سے حاصل كرتا ہے ۔

۲ - اس کلیساکے سربراہ کے اقوال کو کہ ب مقدس کا تقدس حاصل نہیں ۔ س کلیسا کی فیادت وعظوا رشاداور پرایت وضیعت یک محدود ہے ۔

ہم۔مردوں پڑمفدسین کی نمازا وران کے لئے شفا مست کی مالغت اس سے ک "غفود" صرف فدا ہے۔

۵- نازمی نامجهمی آنے والی زبان کا ستعال جائز ہمیں۔

ور رہانیت جائز نہیں اس کے کراس سے معصیت پیدا ہوسکتی، اور رجال دین کو خراب کرسکتی ہے۔

ے۔ کلیسایں تصویری اوران کی عبادت منوع ہے۔ ایک اہم مکنتہ

پروٹ شنٹ کلیساک اصلاحات میں ان علمائے سیجیت کے خیف الات

141

قبوا، كيك كئيم من جوكونسلول كى نظر من مردود والنون قرارد يَ يَنْ يَعَدَ عَلَيْهِ اسْ لِيحُ اسْ كليساكواصلاح كى خاط بركيم كرنا ناگزير تفاكه :

۱- سابقه کونسلون کے ترام فیصلوں برنظر تانی کرے اور کھی بیافیہ اینے۔ ۲- ان اسباب وعلل کا پتہ جبلائے جن کی وجہت علمائے سیمیت جھنہ نہ سے کا ۔ ان اسباب وعلل کا پتہ جبلائے وہ باکی وجہت علمائے سیمی اور کتاب کے فیائی کی بعد عقید ، وعمل میں ایجا دات کرتے رہے ، اور کتاب مقدس سے دہوئے کرنا منروری نہیں سمجھا۔

٣ - حفزت سيح ك اكب مواس دين كى تحديد الخديد كري.

۲۰ انجیل اوران کے مصنفین کی تاریخ بیٹیدت واعنی کریے ایکی وہ ایساکرندیکے
میاں سوال یہ ہے کہ وہ ایساکیوں نہیں کرنے ایجیس او جواب یہ ہے کر ڈاکٹر
نظمی لوقانے (جواسلام پر ایک اضائی کلو پیڈیا تیا ڈر، چاہیے ہیں ار مہ اس کی اجتماع محد رسالت اور رسول " نے کریکے ہیں اکھا شکر اعمان عقید کا مہان عقید محاسمی اس کی اجتماع ہے اور وہی انسان کے لئے قالوں وشر لعیت بن مکتاب اس کے باوجودان کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی، والائک و بھی نام بر می کو حقیق کر دہے تھے۔

اسی طرق السشائے سنے بہتے کی او بیدن کا انکا کیا، ورکھا کہ پوس نے حصرت بہتے کی تعلیم کو سمجھا نہیں بلکہ استے اور بگاڑ دیا، اس نے کلیسا پر کھی الزام کا کا کہ استے اور بگاڑ دیا، اس نے کلیسا پر کھی الزام لگا یک اس نے اصل تعلیم پر برعنوں کا اصنا فہ کر کے انھیں گدلا، ورخواب کر دیا بین اسکی اسلام کی توفیق نہیں ہوئی، اور تلاش می میں عمدًا یا سموًا ناکام ہی رہا۔ اسے بھی اسے بھی اسی بی توقع تھی، اس لئے کہ اس کی بنیا دی بناوی ناون

ادرمذ برتحقيق بيفى .

البية فرانسيسي مصورا ورفن كاراتين ديبيه افي تيزشعورا در المك د ق کی بنا پر، سلام کے بہنے گئے، ان کے اسلام الدے کا واقعہ ان کے عیرمعروف ہونے ہے مدکا نہیں، بلک فن کی نیک کے زیاد کا ہے، جب کہ دنیا کی تمام آرٹ گیاریوں میں ان كے فن إرب كے ما يكے تھے ، الحيس خيال مواكدان كے قلم سے ذراكى اكتصور ى بى ئىلئى اس <u>ساسل</u>ى مى الى يورى ئى ئەنت مىقىدىسە كاسطانعە ئىرد**ىغ**ى كىيا دا درا كىمسىمى <del>بىرى</del> ئە " نے نھوں نے انجیل سے ابرا کی انجیل کی میں کردہ فدا کی تصویر انفیس کجد کھائی نهیں،اس لئے کہ اس می نمداکوا کے بوڑھے اور عاجر شخص کی شکل میں دکھا یا کیا ہے جس کے میرے برجیری بینی مون میں انبیل کے بعد افعوں نے توراہ کامطالعہ کیا تواس میں فرا َ لَيْنَكُلَى بِهِ نَظِرْ أَنَّ لَكُوبِا وهِ أَبِكِ الرُّوهِ الْهِ بِهِوْ نِيا كُومِمِيتُهُ مُّرِسِيتِ رَمِنا جَا مِنا جِهِ الرّ بعد نعين فرأن يُرعث كي توفيق موني كيكن عربي نه يانت كي وجهت مدا بجزا رَكَعُ اورا بي عن إ درست کرلی ، او ربرا ہ راست فرآن کامطا احدرنے سکتے . فرآن میں سورہ اخلاص سے ان کا فنى عبقرست كونعداً في عرف ل مُوكِّد اورائعون نے بجزائرى برى سىجدى ايف اسام كا أعنى كردياجهان انفون بيراقراركيائه ووكس لائح مصنعين بكدايني سطالعه كير ذرعيه استلام ك تعدن کررہے ہیں۔

 ۱۳۰ اورنیکم و حقیقت کی مبیح خدمست کرسکار

# اہل کتاب کون ہیں ؟

ترآن كريم كربهت سي آيات برابل كاب كومختلف انداز مي خطاب كراكيا

سبک : جیلیے ا۔

ٵٞڞٳٵؙڷؚٵۜؠڶٮؙؾؙؙؙڡؙڟؽۺۜؽؙڡۼؖؽ ؙؿؽؙڡؙٷٳڶؾؙۜٛۏۘؽٳۼۘٷٵؙڮۼؙؽڶۏٙڡؖٳۥؙٛٷڶ ٵؿڶۿؙڡؚؽڗؘڗؽؙۮ

(m\_ail)

ٵؙڡڶٙٲڵڹٵڹڡؘۮؙۼۘڷٷػؙۿۯۺۅؙڬٵ ؽؠؾڽؙڶڴؙؽؙ؆ؿؙۯٵڡؚٙڡٙٵػؙٮ۬ڎؙڗۼۘڡؘٷؽ ڡؽٵڴؙؚٵۑٷؽۼۼؙڐٷؽڬؿ۬ڔڟۮؠڶڰٛ ۺٵڞڽٷٛڒڰؘڽٵ۫ڣڞؘ۫ڲؽڮؿ۬؞

(المائده مده) كِلا هُلَالَكِ الْعَرْرُسُولُنَا

اسا الل كتاب م كسى ندمب برنسب جب كك كد تر را فو وانجيل اوراس كتاب برند قائم بوجاء جو نهارس إس تها دس رب كى طرف سے نازل مولى ہے .

اے بل کت بہ تہارے پاس ہارا دسول آ چکا جو تہیں بہت ی باتیں بنا تا ہے تہفین کا ک میں سے پھپائ ہوا اور بننوں کو معاف کتا ہے تہاہے پاس النم کی طرف سے ، وشی اور واضح کتاب آ مجی ہے۔ داضح کتاب آ مجی ہے۔

يُبَيِّنُ لَكُهُمُ عَلَى فَنُوَةٍ مِنَ الرُّسُلِ ٱنُ تَقُولُوُ إِمَا لَهِ أَءُ مَا مِنْ كَبِيْبِهِ وَكُلَّلَالِيَ مُو (14 20- 19) كَاأُهُ ٱلْكِيَّابِ لِمُرْتَعَالَجُونَ فِي إَبْرَاهِيمُ وَمَا أَنْزِلَتِ التَّوْزَةُ كُلُا بَعِيلُ إِلَّامِنُ كَبُولُ أَفُلاَ تَعُقَلُونَ . ﴿أَنْ مُؤْنِدُهُ\*) يَا كُلُ الْكِتَابِ لِمُرْكُفُرُ فِي إِيَاتِ اللهِ وَأَنْتُمُ تَتُهُدُ وَنَا إِلَّهُ لِللَّالِكِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْمُنَّ بِالْمِاطِلِ وَكُلُمُونَ الْمُكَّ وَانْكُونُونُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كأحل الكِتَابَ لا نَعْلُوا فِي دِيَكِمْ كُلْقُولُنَّا عَلَى اللَّهِ كِلَّا الْحَقُّ إِثَّمَا أَلْمِينُمُ عِيْسَى بُنَّ مُرْبَعُرُدُ مُولُ اللَّهِ - (النَّارِ - ١٥١) وُلَا تُعَادِلُوْا مُلَ الْكِنَابِ إِلَا الْبِي احْتُهُ الْأَالَٰذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمُ مُــِـ الْأَالَٰذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمُ مُــِـ

(العنكوت - ٣٩) كَا عُلَ اللِّيَّابِ تَعَا لُوالِيَ كَنَ الْمَالَةِ الْمَاكِةِ الْمُعْلِقَةِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ اللَّهِ الْمُعْلِقَةِ الْمُعْلِقَةِ الْمُعْلِقَةِ اللَّهِ الْمُعْلِقَةِ اللَّهِ الْمُعْلِقَةِ اللَّهِ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلِقَةُ اللَّهُ الْمُعْلِقَةُ اللَّهُ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلِقَةُ اللَّهُ الْمُعْلِقَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقَةُ اللَّهُ الْمُعْلِقَةُ اللَّهِ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلِقِيلِقَاقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعِلِمِي الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْم

جوحائق تهارے ملصے رکھتاہے رسولوں کالک مت کے بعد تاکتم یہ نہ کھو کہا ہے ياس كوئ بشارت والايا وراف والانيس آياتها اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں حجت کرتے ہو، جبکہ تورا ، وانجل اس کے بعدا ناری گئ من کیاتم اتی پیمقل ندیار کھتے۔ اے اہل کتاب اہم جان بوجھ کر خدائی ہو كالتكاركيون كرتي موالد الل تاب إلم حق كو ما طل مي كبيول خلا دينيني مردًا ورحقٌ كو جانتي موك يمي كيون تعيياتي موج اے اہل کتاب! اینے دین میں غلومت کرو اورالشرك بارسه مرحق بات سي كبوه مسيح على ب مهم نهرت خداكا يول نفار

ا**بل کتاب سے اچھے اندا زسے بحث مباحثہ** کرور گران ہیں سے وہ لوگ نبھوں نے ظلم کرور گر

اے اہل مناب ایس پیزکی طرف آ جا دُ ہج ہا دے تہا رے درمیان منفقہ اور سلمہ ہے کہم صرف الٹرکی عبا دت کریں اور کسی ﷺ صِيْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ لَوَ لَوْ الْفَوْلُولُ اللَّهِ فَإِنْ لَوْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ المرتم مِن سَاوَلَيُ اشْهُدُ وَابَاناً مُسْلِمُونَ.

كى كوائىرك سوالى بارب نە باك اگروه (آل عمران - ۲۲) شانیس توکهوکد گودم رئوکهم سلمان س

يهاں بيسوال ميك يؤون سے الى كتاب، من جن كو قرآن اس كترب سے خاطب كرتاب ؟ لكن جواب سے بہلے قرآن نے ابل كما ب برج حكم لكائے مي السے بين و كيمنا چاہئے جیسے شرک کا ازام اس آبت میں نگا یا گیا ہے:۔

إنَّعَنَّ وَالْحَبَارَةُ مُوَرَّهُمَا وَهُمُ أَرُالًا مِنْ المحول أءاية علمارا ورراميو اكو فداكو يحيؤركر خُوْنِ اللَّهِ وَالْمُسِعُ بُنَ مُوْكَمُ وَمُلَّاكُمُ وَكُمَّا أَعُودُ إِلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا لَا كُلُّالِينَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل للاَيْعَبُدُ فَآ اِلْهَا قَاحِلُ لَكَ الْهَالَةُ الْمُونِ فَرَائِ وَالْمَدَى وَالْمَدِي وَالْمَدِي وَالْمَدِي وَالْمُدِي وَالْمُونِ وَالْمُدِي وَلْمُدِي وَالْمُدِي وَالْمُدِي وَالْمُدِي وَالْمُدِي وَالْمُدِي وَالْمُدِي وَالْمُدِي وَالْمُدِي وَالْمُلِقِ وَالْمُدِي وَالْمُلِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُدِي وَالْمُدِي وَالْمُدِي وَالْمُدِي وَالْمُدِي وَالْمُدِي وَالْمُدِي وَالْمُ وَالْمُولِقِ وَالْمُدِي وَالْمُدِي وَالْمُدِي وَالْمُدِي وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِقِي وَالْمُولِ وَالْمِلْمُ وَالْمُولِ وَالْمِلْمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمِلْمُ وَالْمُولِ وَالْمِلْمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَلِي وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُلِي وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمِلْمِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَا سُبُعَانَهُ عَمَّالِيْتُمْ كُونَ يُرِيكُ وُدَ اَنَ جس کے سواکو کی معبود نہیں اس کی ذات الکے بْطُفِئُونُونُورُ وَلَيْهِ مِأَفُوا هِمِمُرُوبًا لِي سرك سے لمندو برتر ہے، وہ الشركالور اين اللَّهُ اللَّهُ الْنُ تَبْرَمُ لَوُرَاهُ وَلَّوُلَ ـ رِحَا بجوكوں سے بھا دینا جاہتے ہی، حالانكه الله ٱلْكَافِرُونَ أَهُوَالَّذِهَ أَكُارِسُ رَسُولِهُ اینے نورکو کمل کر دینا جا ہتا ہے اگر دیکا فر كتنابى براكيوں نرانيس، وہ ذائت سنے بِالْهُدَىٰ وَدِثِيرًا نُعُنِيَّ لِيُنْكُرِهِرَهُ عَلَى الدِّيُنِ كُلِّم وَلَوْكُرُهُ الْمُثْبِرِكُونَ. اینے رسول کو ہدا بہت اور دین حل کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے ہر دین برغا*ب کریے اگر م*ی (التوبر اس برسس)

مٹرک ایندکری ۔

ال كا بيردوسراال ام كفروخسران كاعالدكيا كيابياب.

اور بهود ونصار فا آب سے بس وقت نک

وَ اللَّهُ مَا يَعَمُونُ فَيَا الْمَهُورُوَا النَّمَارِي .

راضی نهوں گے جب کک کوآب ان کہ لمت کو نابول کرائیں، آپ کہ دیجئے کے اسری ہابت ہی اصل ہوا بت ہے، اور اگر علم دینین کے اجد بھی آپ ان کے خواہشات کی ہروی کریں گے نوخدا کے مما لی آپ کا کوئی والی و مرد گار نہوگا جن کوئم نے کتا ہ دی اور وہ اسے آھی طرح بڑھتے ہی وہی اس برایان لاتے ہی اور جو اس سے انکا رکریں تو وہی گھا نے والے ہی اور

كُنَّى تَشِعُ مِلْ الْمُورِ الْمَانَ هَا اللهِ الْمُوالَّةُ الْمُوالِيَّةُ هَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(البقرة-١٢١١١٢)

ان آیات میں اہل تا ہے ہارے یں متعدد تصریحات متی ہیں کہیں انھیں مشرکہ اور اور کا فراور ہیں ان فرار کی ایس کے اس سے اس موقع پڑائی کتاب کی عرب اور قومنے فنروری ہوگئی ہے آئی میعلوم ہو سکے کو قرآن کن فوٹوں کو اہل کتا ہے؟ اس کے سلط میں ہم سیسیست کا سادم سے ہوائے کریں ؟ اس کے ساتھ نیا ہم سے اس شرقی مسیسیت کا (جو مواز خروما، وقسطنطنیہ کے اس جوم است تا ذ

"بربات بدہی ہے کر جشف اسلام اور یہت کے لئے ذا بیب کے نقابی مطالعہ کا طرابقہ اختیار کرتاہے ، اسے سمیت کی دبنی حالت بھی دکھینی باہے کہ اسے سمیت کی دبنی حالت بھی دکھینی باہے کہ اور دعوت اسلام کو میں کے جزیرہ العرب میں خور کو دیکھے ، ایسے کسی آدئ کے لئے اسلام کو مسیمیت کی برنی ہوئی شکل نہیں مجھنا جائے !

ده مزير كني بي ا\_

مسیی عفا نرک نشیب وفراز کا جوحال بھی ہوا ورعدہ بمدکی جدلیوں کا جورنگ بھی ہوالین اسلام سے مواز نہ کے وقت جزیرۃ العرب اوداس سے آس باس کی سیمیت ہی کوسا سنے رکھنا جاس کے بہاں بنین با نیں مرنظر کھنی جا ہمیں :۔

ا۔ قرآن اہل کتاب کی اصطلاح ان قوموں کے لئے استعال کرتا ہے جن کے لئے خاص بی آئے تھے۔

۲- قرآن معاند بن ابل کتاب کومشرک کا فر، اور فامق قرار دیناہے. ۳- ندا بهب کے نفا بلی مطالعہ کرنے والے کو وب کی میجیت کوسا منے رکھنا جا ہے جرکا ظہوراسلام سے ما بغذ ہوا تھا۔

دوسری حقیقت بیدے کرسیمیت کوئی منتقل بالذات دین بنیں لمکہ وہ دین ہوری کی کوئی منتقل بالذات دین بنیں لمکہ وہ دین ہوری کی کوئی سیع اوراس کا تسلسل واستمرارہے، اس لئے کہ خصرت عینی کو توراۃ وانجیل دونوں دی گئی نظیمین اوران کھیں تعجم واضا فہ کا اختیار دیا گیا تھا، ہرحال دونوں ہی کتابوں بیں وہ بیودی توم کے ماتھ ہی مخصوص نظراتی ہے۔

به بات قرآن اورانجیل دولوں میں سلم ہے، قرآن بیں ہے:۔ وَدَسُدُلاً إِلَىٰ بَهِیۡ اِسْکَ آبیُلَ ۔ ﴿ اور (مینیٰ کو) بنی امرائیل کی طرف رسول

(آلعمان- وس) بناكهيمار

ك حقائق الاسلام ويم . . ٥

إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ مُصَدِّ تَ لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ النَّوْرَاةِ وَمُنَشِّرُ بُرْسُحُلِ تَأْتِيْ مِنَ كَبَدُرِ النَّمَةُ أَحْمَدُ

(الصعت ۲۲)

دينے والا مول جن كانام احدموكا ـ

الجبي مي هيكر مين باسرائيل كى كعولى بعير ول كے لئے آيا مول و

الل كتاب كى تعربين سے بيلے يہ بات بجديني جا سے كرفران اپنے سے بہلے

تام كما بوں كونسوخ فرارد بتائم، اورعقيدة وسترعبت كے بارے ميں اپنے طور ير

تفصيلات فراهم كرنامي:

هُ وَالَّذِي اُرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدِي

وَدِيْنِ الْحُنِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ

كُلِّم وَكُفَّىٰ بِاللَّهِ شَهِيْدٌ إِ

(الفتح ۲۸)

شَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى

عَبُودٍ لِيَكُونَ لِلْعَالِمِينَ نَنْ يُراء

(الفرقان ۱)

ٱلَّذِينَ كَنَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّكَ كُلْمِيَّ ٱلَّذِي يَجِدُ وَنَهُ مَلَٰتُوْيًا عِنْدَهُمُ فِي التَّورُاةِ وَالْإِنْجُيلِ يَامُرُهُ مَر

یں تمارے لئے الٹرکارسول موں اورائی سے پہلے آنے والی تورا ہ کی تصدیق کرنے والا اورافي بعدآنے والے ايك رسول كابتات

وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہرابیت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادبان يرغالب كردے اورالتركى كوا ہى بہت كانى - 2-

بابرکت ہے وہ ذائح بی نے قرآن ایم بلک یرانارا تاکروہ جمانوں کے بئے ڈرانے اور آگا و کرنے والابن حامے۔

جولوگ اس رسول ا درنبی ای کی اتباع کرتے ہیں جس کا ذکرایئے بیاں نوراۃ وانحیل میں ياتے من وہ انھيں نيكى كاحكم ديبااوربرائي

بالمُغُرُّوُ فِ وَبَهْاَهُمُعِنِ الْمُنْكَرِّ سے روکتا ہے اوران کے لئے پاک چیزیں وَيَجِلَّ لَهُ مُوالطَّيْبَاتِ وَيُجَرَّأُ عَلَيْهُمُ طلال اورنا پاک جیزی حوام کرناہے اور الْخَيَأَيَّتُ وَلَيْسَعُ عَنْهُمُ إِمْ كُلْمُ مُر ان کے کندھوں سے ان کے پوچھ اور وَالْاَعُلَالَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِ مُ ان کی گردنوں کے طوق اتار تاہے تو فَالَّذِينَ الْمُنْوَلِمِ وَعُزِّرُونَا وَلَمُونَا جواس برایان لا مے، اوراس کی عزت وَاتَّبُعُولِالنَّوْرَالَّذِي أُنْزِلَ مُعَلَّ ومددی اوراس کے ساتھوا تاسے گئے أُوْلَيْكُ هُمُ الْمُفْلِعُونَ قُلُ إِلَّامُهُا نورک .. پروی کی ، وہی کا میاب ہیں ، النَّاسُ إِنَّى ُرُسُولُ اللهِ إِلَى مُرَا أيكه ديج كردات لوكوا مي تم جَسِيْعًا إِلَّذِى لَهُ مُلْكُ الشَّمُونِ سب کی طرف اس خدا کا رسول ہوں وَلَهُ مُ مِن كُا إِلَهُ إِلَّا هُوَ مُعْنَى كُيْتُ حس کے بیئے آ سان وزمن کی ما دشاہمت فَامِنُو اللّهِ وَرَسُولِمِ النَّبِي لَا رِّي ہے،جس کے سواکوئی معبود ہنیں دی جاآ ٱلَّذِي يُومِنُ بِاللَّهِ وَكَلِّمَاتِهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اور بارتاہے توانشراوراس کے ای دسول ہے كَعُلَّكُمُ تَهُتَكُ وُكَ. ایان لاو جو (خودمعی) الشرا وراس کے کلمات پرایان لا تاہے، اوراس کے (الاعراف ١٥٤، مها)

نقش قدم پرجلوشا برکزتم ہوایت پاجاؤ۔
اس طرح تام انسان فداکے دین ۔۔۔۔ اسلام ۔۔۔ میں داخل ہونے کے مخاطب ہیں، اورانسانوں میں وہ" اہل کتاب مجمی ہیں، جن کے باس رسول اور کنا بین آئی تفییں، اس میں وہ بت پرست بھی ہیںجن کے پاس کوئی صحیح دین نہیں، کنا بین آئی تفییں، اس میں وہ بت پرست بھی ہیںجن کے پاس کوئی صحیح دین نہیں، وہ فلاسفہ بھی ہیں ہونے سکے، وہ عام انسان بھی ہیں جنجیں دین وہ فلاسفہ بھی ہیں ہونے سکے، وہ عام انسان بھی ہیں جنجیس دین وہ فلاسفہ بھی ہیں ہونے سکے، وہ عام انسان بھی ہیں جنجیس دین وہ فلاسفہ بھی ہیں ہونے سکے، وہ عام انسان بھی ہیں جنجیس دین

شرلعیت کاکوئی فاص شعور نہیں اور اس طرح یہ دعوت ہرزبان ، ہردنگ وسل اور ہر کمک و ملت کے انسانوں کے لئے ایک صلائے عام ہے۔

اور جولوک بیشت محدی کے بعد علیا بہت اختیا رکریں کے وہ اہل کا ب فاہرت میں داخل نہیں ہوں گے ،اس طرح اس اصطلاح کا مقصود رسا اس اسلامیہ سے بیلے کا آسانی کتابیں رکھنے والی جاعتیں تھیں جن کے سامنے اسلام کی دعوت شرق ہوئی۔ آج کے سیمی اہل کتاب ' نہیں بلکہ ' اہل حرب' ہیں ۔ یہ بیری ذاتی رائے ہے ،اور یہ بیری ان تحقیقات کا خلاصہ ہے جفیں میں نے انڈو نمیٹیا کی خلی توٹی لاگا (مسجد از ہر جاکرتا) کے لئے تیا رکیا تھا ،امبد ہے کہ میری معروضات بیغور ہوگا ،کیو کہ اس سے معاشرتی اور ریاسی زندگی متا تر ہوسکتی ہے ،اور ہر فکر دنظر ہے کو جذبات سے ریا دہ پہلے حقائق کی میزان میں تول لینا جا ہے ، میراخیال ہے کہ اہل کتاب ' کی تولیف انہی لوگوں بیختم ہوگئ ، جنوب کی تعوت دی گئی اور اس کا خاتمہ اس طرح بھی ہوگی کرتمام انسانوں کو اسلام لانے کی دعوت دی گئی اور اہل کتاب سے ایک وجہ سے بھی یہ تعربی نہتم ہوگئ ، اس لئے اب

میرے مامنے وہ اہل تاب ہیں جنیں میں قرآن کے الفاظمی مخاطب کرمکول کم یااکھل الکیا ب نکا کوالی کلکٹی سکھ ہے۔ اب جرجاعت موجود ہے وہ سٹرکین کی ہے جن کے زمیب کے بارسے میں قرآنی فیصلہ ہے کہ فدا کا دسول تام ادیان پردین می کو خالب کرنے کے لئے آیا ہے۔



# الل كتاب بالسير قرآن كاموقف

#### قدرواعتران

التُرْبَىٰ الْبُنَاهُمُ الْكِتَابُ مِنْ فَبُلِمِ الَّذِبِ الْبُنَاهُمُ الْكِتَابُ مِنْ فَبُلِمِ هُمُومٍ مُومِنُونَ ، وَإِذَا يَتَلَى عَلَيْهِمُ فَالْوُالْمُنَابِمِ إِنَّهُ الْمُنْ مِنْ الْمُنْكِمِ الْمُنْكِمِي الْمُنْكُولِ اللَّهُ الْمُنْكُولُ اللَّهُ الْمُنْكُولُ اللَّهُ الْمُنْكُولُ اللَّهُ الْمُنْكُولُ اللَّهُ الْمُنْكُولُ اللَّهُ الْمُنْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُنْكُولُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ ال

جنعیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ مجبی اہم ان کے سامنے پڑ معا جاتا ہے تو کہتے ہیں ان کے سامنے پڑ معا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے وہ ہمارے رب کی طرف سے آیا ہوا حق ہے جس پہم ہیلے کی طرف سے آیا ہوا حق ہے جس پہم ہیلے کی طرف سے آیا ہوا حق ہے جس پہم ہیلے دیا اجر میں ایمان لائے کھے دید لوگ دگنا اجر وہ برائ کو اچھائی سے دفع کرتے ہیں وہ برائ کو اچھائی سے دفع کرتے ہیں اور جہم نے انھیں دیا ہے اس میں سے اور جہم نے انھیں دیا ہے اس میں سے

وَلَكُمُ اَعُمَا لَكُمُ سِلَامٌ عَلَيْكُمُ كَانَبْتَغِي الْجَاهِلِيْنَ ـ كَانْبَتْغِي الْجَاهِلِيْنَ ـ

(القصص ٥٢ - ٥٥)

خرچ کرتے ہیں اور حب لغوبا تیں سنے ہیں تو ان سے دا من بجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہانے لئے ہانے اعمال اور تہانے لئے تہانے اعمال اتم پرسلائی ہوہم جاہوں کو پندنہیں کرتے ۔

بداس وجه سے ہے کہ الی کتاب میں عابدو زابر دوگ معی می جو شرمنس کرنے اور حب رسول براتری مونی بات سنتے میں نواک ان کی آ محصوں کو انتکبار دیکھیں گے تی کے بهجاننے کی خوشی میں وہ کہتے میں کاے رب مم ایان لائے ہیں بھی اس کے گوا ہوں مِن لكه ليحيرُ اورهم كبون مذالسُّريرا يا ن لائيں اورج ہمائے باس حق آباہے ہم اس کے آرزومندیں کہادارب ہیں صالحين كرسا تقرحنت مي داخل كرسكا توالشرنے ان کی طلب کے مطابق انھیں جنتوں میں داخل کیا جن کے نیجے ہمرائیج ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہی گے اور کوکاروں کا یسی براسے۔

ذُ اللَّهُ بِأَنَّ مِنْهُمُ وَقِيِّتُ يُسِينَ ثُرُكُمُ انَّا قَانَّهُمُ لاَيُسَتَلُيرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنُولَ إِلَى الرَّسُولَ تَرَكَى أَغَيْنَهُمُ تَفِينُ مِنَ الدَّمَجِ مِتَمَا عَرَفُوا مِيَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّناً امُنَّا فَأَكْتُبُنَامُعُ الشَّاهِدِينِ وَمَا لَكَ كُلَّا نُوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَا هَاءَ نَامِنَ الْحُقِّ وَنَطَمْعُ أَنْ يُدُ خِلَنَا رَبُّنَا مُعُ الْقُوْمِ الصَّالِحِينَ كَفَأَتَأَ دُهُمُ الله بمَا قَالُوا كِنَّاتٍ تَجُرُى مِنُ تَحْتِمُا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ الْمُحْيِنِينَ . (المائدة ١٨-٨٨)

## ٧-معاندين كوتنبيه

التُرتباكِ كاارتادى، فَكُ أَدُانَيْمُ إِن كَانَ مِنْ عِنْدِاللهِ فَكُفُرْتُمُ مِنْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنَ بَنِي اِسْرَاعِ لَكَ عَلَى مِنْلِم فَ اَمْنَ مُنِي اِسْرَاعِ لَكَ عَلَى مِنْلِم فَ اَمْنَ وَاسْنَكُ لِوَتُمُ اِنَّا اللَّهِ لَا يَهْدِي

(الاحقات ١٠)

(البقرة الهاريها)

٣-عقيدة الوسبيت كي سجيح

التُرتعاكِكا ارشادم: كُفُذُكُفُوالَّذِينَ خَالَوُالِثَ احلَّهُ

تهادا کیا خیال ہے اگریکنا ب ضدا کی طرف
سے ہوا ورتم اس کا انکارکر دو حالا مکہ
بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس
جیسی چیز کی گواہی دی اوراس پر ایمان
لایا اورتم نے تکبرسے کام بیا، الشریقیٹ ا
ظالم قوم کو ہدا بیت ہنیں دیتا۔

جنفیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو اتنا ہی پہچانے ہیں ، حبتنا اپنے بیٹوں کو ان میں سے ایک فرلق حق کو جانتے ہوئے کمی جھیا تا ہے ، حق آپ کے دب کی طرف سے ہے تو آپ شک کرنے والوں میں منہو ہے ۔

انھوں نے کفرہی کیا حفوں نے کماکرانٹر'

ميح بن مريم ہے، حالا نکه ميے نے بى امراكل هُوَالْمُسِيْعُ بِيُ مُرْكِيمِ وَقَالَ الْمَسِيْعُ سے کماکرتم اس الٹرک حبا دت کروج نیزا يَا بَنِي اِسُرَآتِهِلَ اعْبُكُ وَاللَّهُ دَنَّكُ یمی رب ہے اور تھارا مجی ، جمعی السركا وَرَبِّكُمُ إِنَّهُ مَن تُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدُ مشرك نفرا آے تودہ اس يرمبنت كو حَرَّا اللهُ عَلَيْهِ الْحُبَّةَ وَمَأْ وَالْحُ وام كرد مے كا اور اس كا تھكا ناجم بوكا النَّارُوَمَا لِلظَّالِلِيْنَ مِنُ ٱنْصَابِمُ ا ورظا لموں كاكولى مددكارنيس محكامان كُفُلُكُ كُفُرُ الَّذِينَ قَالُكُ ٓ إِنَّ اللَّهُ وگوں نے بھی کفرکیا جو کہتے ہیں کہ السّر ثَالِثُ ثُلَاثَمَ وَمَامِنُ إِلَيْكُمُ إِلَيْكُمُ إِلَّهُ نین می کا تیسرا ہے حالانکہ خدائے واحد وَّامِدُ وَانَ لَّمُ نِيْتُهُ وَاعَمَّا لِيُّولُونَ کے سواکو کی خدانہیں اوراگروہ اپنے لَهُسَتَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُو امِنُهُ مُعَدُابً كنے سے با زمنيں آتے توان كے كفركرنے النفرا فلايتوكون إلى احتله والون كومنرور دردناك عذاب يراس ۅؘۘڛؙؾؘۼؚ۫<u>ۏۯٷڹۿٷٳ؞ڷڰۼۿؙڎۣڗڗۜڿؽۿ</u> كا، وه الترسے توب اورمعا فى كبول نميں مَا الْمَسْبِعُ بُنَّ مَوْدِيَمَ إِلَّا دَسُولٌ فَكَ جاستے، الترتوبرا خفور رحم مے سیے بن خَلَتُ مِنُ فَبُلِرِ الرُّسُلُ وَأُمَّتُ مريم توايك دسول بي ان سع بيل معى صِدِّ بُقِثُةٌ كَانَا يَاكُلانِ الطَّعَامُ رسول گزرچکے ہیں ان کی المجی صداقت ٱنْفُرُكَيْفَ نُبَيِّي كُهُمُرُكُلُا يَاتِ ثُمَّرُانُطُو إِنَّى يُحِيِّفُكُونِ قُلُوانَ قُلُوانَ مُكُورًا ثُمَّرًانُظُورُ إِنِّي يُحِيِّفُكُونِ قُلُوانَ قُلُوانَ مُكُورً شعارتنیں وہ دولوں (عام انسانوں ہی كى طرح) كھانا كھانے تھے، آپ ديكھنے مِنْ دُونِ احتَّٰتِ مَالًا يُمُلِكُ لَكُمُ ہمان کے لئے کس طرح آیات کی وطنا ضُرُّا وَلاَنفُوا وَادلَّهُ هُوَالسَّمِبُحُ كرتين، ديكه كروه كواح الشاؤل الْعَلِيُمُ قُلُ يَا هُلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

في دِسُكُمُ عَيْرًا كُنَّ وَكَا سَتُعُو إ ٱهُوَآءَ قَوْمُ قَالُ ضَلَّوُامِنُ قَبُلُ <u>ۅؘۘٳۻؙڷؙۅٳػؿؠؗۯٳٷۻڷۘڎٳ؞ؗ؞ڛؘۅٙٳ</u>ٶ السَّبيلِ.

(LL-LY 0/UI)

ميرے جاتے ہيں. آب كيئے كركياتم خلاكے سوااس کاعبادت کرنے ہوج تنہارے کسی نفع نقصان کانهیں ،اورالٹرہی سننے اور عان والاع ، آب كمد يجية كراع الركلا! ا بنے دین میں ناحق مبالغہ نہ کرواور گمراہ قوم کا زباع نذکرو حینے بہت سے دومروں کویھی مراہ کیا ہے ، اوروہ سیدھے راستے سے ہمک گئے ۔

وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْمُ ثُنُ اللَّهِ ذَالِكَ قَوْ لُهُمُرِباً فَوَاهِ مِمْرُينَاهِ نُونَ تَوَلَ الَّذِينَ كَفَرُوَا مِن قَبُلُ فَا تَلَهُمُ الله أَنْ يُوفَكُونَ.

(التونة بس)

نصاری نے کہاکرمسیح ابن الٹرہے، برصرف ان کے منہ ک باتنیں اور منہ زوری ہے اور وه اینے سے پہلے کے کا فروں جبی بائیں کرے ہے ان برالٹرکی ا رموککس طرح بسکا سے جاتے ہیں۔

حقيفت عكساء

التُرتعاكِ فراتيهن:

عَاالْكُ يَعْ مُنْ مُرْكِجُ إِلاَ رُسُولُ من مبع مرمن ايك رسول تفع بيل من كني

له تفسیرنی ظال القرآن بس اس متمام ک تغسیر دیمی جائے، نیز ڈاکٹر عبدالحلیم محدوکی • انتفكيرانفلسفى في الاسلام" كے صفحات 21-22

قَدُ خَلَتُ مِنُ فَبُلِمِ الرَّسُّلُ وَأُمَّىٰ مُ صِدِّيُقَةٌ كَانَا يَا كُلُكِ الطَّعَامُ أَنْظُرُ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ لِلْالِبِ تُمَّ أَنْظُرُ لَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ لِلْالِبِ تُمَّ أَنْظُرُ الْمَا يُوفَكُونَ.

(الماكره ۵٤)

اِنَّ مَثَلُ عِيسَىٰ عِنُدُا مِنَّهِ كُمُنَا لَا مُكَا مُنَالُا مُكَ خُلُقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثُرَّقَالَ لَهُ كُنُ فَيكُونُ (ٱلعَمَانَ هِهِ)

### حضرت علياتي كاموقف

التُرتعاكِ فرماتيهي:

رسول گزدیکے اوران کی ماں معادق القول تقییں وہ دونوں (بشر مونے کے ناسطے)
کھانا کھاتے تھے، دیکھئے ہم ان کے لئے
آیات کی کس طرح نشریج کرنے ہیں، پھر
بیکھی دیکھئے کہ وہ کیسے ہمکائے جاتے ہیں۔
بیکھی دیکھئے کہ وہ کیسے ہمکائے جاتے ہیں۔
عیس کی مثال الشرکے بہاں آدم کی مثال
ہوجا تو ہوگیا۔
موجا تو ہوگیا۔

جب الشرنے کہ اکد اے عین بن مریم اکیا تم نے کہ انسان کو کوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنالو ہ سیح نے کہا یا کہ ہے آپ کی ذات میری یہ جرائت نہیں کہ میں وہ کہنا حس کلہ جھے حق نہ تھا ، اگر میں نے ایسا کہا ہے تو آ رپ اسے جانے ہیں ، میں میں آپ میرک جی کا حال جانے ہیں ، مین میں آپ سے کے دل کا حال نہیں جانتا ہیں ہیں میں آپ کے دل کا حال نہیں جانتا ہیں ہی غیبوں کے دل کا حال نہیں جانتا ہیں ہی غیبوں کے دل کا حال نہیں جانتا ہی جی میں میں آپ ہی غیبوں کے دل کا حال نہیں جانتا ہی جی میں میں آپ ہی غیبوں کے دل کا حال نہیں جانتا ہی جی میں میں آپ ہی غیبوں کے دل کا حال نہیں جانتا ہی جی میں میں آپ ہی غیبوں کے دل کا حال نہیں جانتا ہی جی میں میں آپ ہی خیبوں کے دل کا حال نہیں جانتا ہی جی میں میں آپ ہی خیبوں کے دل کا حال نہیں جانتا ہی جی میں میں آپ ہی خیبوں کے دل کا حال نہیں جانتا ہی جی میں آپ ہی خیبوں کے دل کا حال نہیں جانتا ہی جانتا ہی جی خیبوں کے دل کا حال نہیں جانتا ہی جی کے دل کا حال نہیں جانتا ہی جانتا ہی جی کی حالے دل کے حالے دل کا حال نہیں جانتا ہی جانتا ہی جی کا حال نہیں جانتا ہی جانتا ہی جی خیبوں کے دل کا حال نہیں جانتا ہی جی کے دل کا حال نہیں جانتا ہی جانتا ہی جی کا حال نہیں جانتا ہی جی کے دل کا حال نہیں جانتا ہی جی کی جانبی جانتا ہی جی کا حال نہیں جانتا ہی جی کی جانتا ہی جی خیبوں کے دل کا حال نہیں جانتا ہی جی کی جانتا ہی جی خیبوں کے دل کی حالے کی جی خیبوں کے دل کی حالے کی جی حالے کی حالے کی جی حالے کی جی حالے کی حالے کی حالے کے دل کے حالے کی حالے

آنِ اعُبُدُ والدَّنَهُ رُبِّ وَرَبَّا مُرَوَكُنْتُ عَلَيْهِ مُشَهِيْدًا مَّا دُمُتُ فِيهِ مُ فَلَمَّا لَوَ عَيْنَى كُنْتَ اَنْتَ الْرَقِيْبَ فَلَمَّا لَوَ عَيْنَى كُنْتَ اَنْتَ الْرَقِيْبَ عَلَيْهِمُ وَانْتَ عَلَى كُلِّ شَيْعًى شَهِيُدُ. (المائدة 111-11)

جاننے والے ہیں، میں نے ان سے وہی کہا جہا آپ نے مجھے حکم دیا تھاکہ اس خدا کی عبادت کروج میراا ور تہا رارب شاور میں میں جب آپ مجھے وفات دی تو آپ ہی ان ہر شے پر گواہ میں ۔ گراں تھے اور آپ ہم ان ہم سے پر گواہ میں ۔ گراں تھے اور آپ ہم ان ہم سے پر گواہ میں ۔

#### قرآن اورمصنرت مريم

الترتعاكا ارتاده:

فَتَقَبَّلُهُ ارْبُهُ الْقَبُولِ مُبِينَ وَاثْبَنَهُ الْمُنْ اللهِ هُلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَإِذْ قَالَتِ الْلَاكِكُمُ لَهُ كُلُهُ إِنَّ اللَّهُ الْمُعَاكِدِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ دِياً عِالْعَا لِمُعَالِثِينَ

مریم کے رب نے اسے اچھے انداز سے فہول کر سیا اور اسے اچھی نشود نادی اور اس کی کفالت زکر انے کی حب بھی زکر ایم اب میں اس کے پاس جاتا اس کے پاس کوئی نعمت دیجھتا اور کہتا اے مریم انتہارے پاس بیر کہاں سے آئی ؟ وہ کہتی کہ الٹر کے پاس سے الٹرجے جاہتا ہے بے صاب پاس سے الٹرجے جاہتا ہے بے صاب روزی دیتا ہے۔

اورحب مانکر نے کہااے مربم! اُنٹرنے تجھے تام بہانوں کی عورتوں میں منتخب کیا ے اسے مریم ! اپنے رب کی ہو جا ا و ر سجدہ اور رکوع کر رکوع کرنے اور چھکنے والوں کے رہا تھ ۔ يَا مُوُدَيُمُ اقْنُبِى لِرَبِّهِ وَاسْجُدِى وَازُكْرِى مَعَ الرَّاكِينِي. وَازْكُرِى مَعَ الرَّاكِينِي. (العَران ٢٢ - ٣٣)

سُرْ الْعُ سَالِقَهُ كَا الطالُ قرآن عَكُم كابيان م: هُوَ الَّذِي أَرْسُلُ دَسُوْلِهُ بِالْهُدى وَدِيْنِ الْحُوْرَةِ لِيُظْمِعُونَهُ عَلَى اللّهِ يُنِي كُلِمْ وَلَوْلُونَهُ الْمُنْزِكُونِيَ

(التوب ٣٣) هُوالَّذِي أَرُسَلُ رَسُولَ أَمِهُ لَيْ الْمَهُ لَيْ وَدِبْنِ الْمُقِيِّ لِيُظْهِرَةُ عَلَى الدِّبْنِ كُلِّم وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا .

(الفتح مر) وَأَنْوَلُنَا عَلَيْكُ اللَّيَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا يَنَ يَدَيْ مِنَ اللَّيَابِ مُمْ مَنْ مُنَا عَلَيْهِ فَاحْتَ مُمْ بَيْنَهُ مُرْمِمَا أَنُولَ ادَلَٰهُ وَكَانَتُهُ اَهُ وَالْمَصْرَا أَنُولَ ادَلَٰهُ وَكَانَتُهُ اَهُ وَالْمَصْرَا مُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعْمَا حَاجَ الْفَ

وه ذات ص نے اپنے دمول کو برا بہت اور دین حق کے ما تھ بھیجا ناکہ وہ اسے شما میں اندیا میں اندیا کے ماتھ بھیجا ناکہ وہ اسے شما کے ماتھ بھیجا ناکہ وہ اسے کتنا ہی کیوں نہ نالپندگریں ۔ وہ ذات ص نے اپنے دسول کو برایت اور دین حق ذہے کر اس سلے بھیجا تا کہ وہ اسے بر ندم ب پی غالب کردے اور الشر اسے بر ندم ب پی غالب کردے اور الشر بطورگواہ کے بہت کانی ہے ۔ بطورگواہ کے بہت کانی ہے ۔

اورہم نے آپ پر کتاب ملیک ملیک ٹاری

جواینے سے بہلی کتاب کی نصدین کرنے والی

ا وراس پر گران ہے تو آپ ان کے درمیان

الترككاب سے فیصلہ کیجئے اور ان کی

نواہشات کی اتباع ایے یاس آئے ہو

ح کوچپور کرنه کیجئے۔

(المائده ۱۲۸)

مِنَ الْحَيِّ ـ

## حصرت بيائي رسالت بني اسرائيل مك محروثني

الرُّنفاكِ كَاارِثنادِي: وَدُسُّوكُالِكَ بَنِي إِسُرَا بَهُ لَكَ النَّا وَدُسُّوكُالِكَ بَنِي إِسُرَا بَهُ مِنْ أَبِّكُ النَّيِّ وَلُهُ مِثْنَاكُمُ بِالنِيرِ مِنْ تَتَبِلُمُ . (العران ٢٩)

ا در مجھ (عیسی کو) بنی اسرائیل کے لئے رسول بناکر بھیجا ہے، اور یہ کہ بی تنہا ہے پاس تنہا رہے رب کی نشانی لے کرآیا ہوں۔

### اہل کتاب کے چھ جرم

کیا تم به جاسخ موکرتهاری بان ابن گے حالا کدان کا ایک گروہ غدا کا کلام سنتا تھا اور سمجھنے کے بعد میں اس میں دانستہ تحریف وتبدیلی کرتا تھا۔

اور بہو دلوں میں سے باسوی کرنے والے مجموث کنے کے لئے اور دو مری جاعت کے جامعت کو ہٹا دیتے ہیں، ان کی حکر سے کے خواد و رند نے وی کے اور اور ندنے وی کے اور کے اور اور ندنے وی کے اور کے اور اور ندنے وی کے اور کے اور

سَمَّاعُوْنَ لِلْكَنِ بِٱلْكَوْنِ الْمُعَمِّةِ فَالْمُكَامُّ لِلْمُعْمَةِ فَالْمُكَامُّ لِلْمُعْمَةِ فَالْمُكَامُّ لِلْكُونَ الْمُحَامُّ الْمُعْمَدِ وَالْمُعَامُّ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ده جھوٹ بولنے کے لئے کان لگا کرسننے والے اور سود کو رغبت سے کھانے والے ہیں اگر وہ میں اگر وہ میں اگر وہ کے باس آئی تو آپ فیصلہ کردیں اللہ سے اعرامن کریں ۔ یا ان سے اعرامن کریں ۔

## تران کی نظر میں اہل کتا بے ورسلمانوں کا اتحاد

قراك كانفركات بهي الموكات بهي الموكات بهي الموكان المركان الم

(البقره ۱۲۰)

وَلَئِنُ اَتَيْتَ الَّذِينَ اُوْتُوااللِّتِابَ بِكُلَّ اَيْنِهُمَّا شِعْوُا فِيْلِتَكَ وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ فِبُلَنْهُمُ وَمَا بَعْضُهُمُ مِبَّابِعٍ بِتَابِعٍ فِبُلَنْهُمُ وَمَا بَعْضُهُمُ مِبَّابِعٍ فِبْلَةً بَعُينٍ.

(البقره ١٣٥) وَدُّكِتْ يُرُوْدُونَ اَهُلِ اللِّيَابِ كُوْدُودُ وَاللَّمْ اللَّيَابِ كُودُرُدُ وَكُلُمُ اللَّيَابِ كُودُرُدُ وَالْمُكُمُّ اللَّيِّابِ كُودُ وَالْمُكَالِّ الْمُكْتَالِ مَا تَعَالَيْنَ عَمْدِ اللَّهِ وَالْمُعَالَقُونَ الْمُكُونُ الْمُعَالِيَ اللَّهِ وَالْمُؤْدُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُودُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُودُ وَالْمُؤْدُودُ وَالْمُؤْدُودُ وَالْمُؤْدُودُ وَالْمُؤْدُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْدُونُ وَاللّمُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤَالُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤَالُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤَالُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤُدُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالِمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤْدُونُ وا

ہودونشاری آپ سے ہرگزدامی نہیں ہوسکتے جب مک کر آپ ان کی لمست کوماننے نرنگیں ۔

اوداگرآپ دہل کتاب کو ہرآست ونشائی دکھادیں تب بھی وہ آپ کے قبلہ کو نمائیں اور نذآپ ان کے قبلہ کو ماننے واسے جمی اور نذان بین کا ایک فرقہ دوسرے کے قبلہ کو ماننے واللہ ہے۔

بہت سے اہل کتاب فواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ تہیں تھادے ایان کے بعد کا فر بنا فیتے، وہ حق کے ان پرظا ہر ہوجانے کے بعد بمی ایسا صد کی وہرسے سوچتے ہیں۔

## قرآن اور لمانون اورابل كتاب كيعلقات

زمن وفكر كي سطح ميسلما **نو**ن كويه برايات بن:

كُلاتُحَادِ لُوَآا هُلَ الْكِتَابِ لِلْآبِالَّذِي هِيَ الْمُسُنُ إِلَّا الَّذِينَ ظُلُمُ وُامِعُمْمُ وَقُولُوا المُنَّا الَّذِي أُنْزِلُ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمُ وَإِلْهُنَا وَالْهُكُمُ وَالْمِنَّا وَيُمُنُّ لَهُمُ مُسُلِمُونَ.

يرج جارے اور تهارے كے اترى م اور جاراتها را خداا کی ہی ہے اور ہم اس (العنكبوت ٢٧٦)

کے اننے والے ہیں۔

عام تعلقات کے بارے میں سلمانوں کو بہ طریق کارتبایا گیا:

الترتهين اس بات سے بنيں روكتا جوج ہے دین کے اِرے میں نہیں جھ گڑتے اور ندا مغوں نے تم کوتمارے کھروں سے بكالا ب كمتم ن سينكي اورانصاف كا معالم كروالترانصات والون كويندرتام

اب*ى كتاب سے مجا* دلہ ومناظرہ شاكستہ

طریقے سے کرو مگران میں سے وہ جھوں نے

ظلم كيا، اوركهوكم بم ايان لاكاس كتاب

لأَيْهَا كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَـمَ يُقَاتِلُوَكُمُ فِي الدِّيْنِ وَلَمُكُثِمُ فِي الدِّيْنِ وَلَمُ كُثُمِ مُجُكُمُ مِنُ دِيَا رِكُمُ أَنُ نَابُرُو هُمُ وَتَقْبِطُوا إِلَهُمُ إِنَّ اللَّهُ يُعِبُّ الْمُقْسِطِينَ -

اس طرح معلوم مواكدابل كتاب سے خوشكوار تعلقات كى دوسترطيس بي، ایک بیکروه ہم سے دین جنگ میں نامبلاموں دوسرے بیکروه ہم برکولی زیا وتی مذکر چکے ہوں ، اور اگرِوہ بیشرطیس لیوری مذکریں اور دعویتِ اسلامی کے لیے رکا وٹ بن جائيں نو قرآن كا يتكم ہے:

إِنَّمَا يَنْهَا كُمُّ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَالَكُمُ فِي الرِّيْنِ وَا هُرُمُجُو كُمُونُ دِيَارِكُمُ وظَاهُرُواعَلَ اِفْرَاحِكُمُ اَتَ تَوَكَّوُهُمُ رُومَنَ مَّيَّ وَلَهُمُ فَالْوَلِكُ هُمُّ النَّالِمُونَ .

(المتحنه ۵)

#### سياسي تعلقات

اَلَيْهُ اللَّهِ الْمُنْوَالِيَ الْمُنْوَالِيَ الْمِنْوَا الْمِنْوَا الْمُنْوَالِيَ الْمُنْوَا اللَّهُ الْمُنْوَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْوَا اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ الللْمُوالِمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللِ

ٛ؆ؾٛۼۮؙۊۜۏؗڡٞٲڰؿڝڹؙۏؙؽؠٳ۫ڡڷٚڥۅؘٳڵؽٷ ٵڵٳڿؚڔٮؙۼۣٳڎؙٷؽ؈ؙڝٛؗٵؖڎۜٵڡڵٚۿ

وہ صرف ان ہوگوں کے بارسے میں جودین کے سلسلے میں تم سے نوٹسے اور تہمانے کھروں سے کا لا اور تہمارے نکا بنے کی سازش کی ، اسی بات سے روکتا ہے کہ تم ان کے دوست بنوا ور جوان کا دوست بنتا ہے توالیسے ہی ہوگ ظالم میں ۔

اے دیان والوا اگر تم الی کتاب بی سے
کسی فرنی کی اطاعت کروگے تو وہ تہیں
ایان کے بعد کھرکا فرہادیں گے۔
مون کا فروں کوسلما فوں کو چھوڈ کردوست
مذبنا بین الورجوالیا کرتا ہے الشرسے اس کا
کوئی واسطہ نہیں ، گریہ کرتم کا فروں سے

آپ الشراور لوم آخر پرایمان لاف درای قوم کواس سنے دوستی کرتے نہیں ایس کے

كيف كے الك الساكرون ورالسرتهيں اپني

دات مع دراتا ماوراس كى طرف جانا

وَرُسُولُهُ وَلُوكَالْوَالْبَاءَهُمُ الْوَابِّالَةُ الْمُولُولَا الْمَاءُ الْمُولُولُولَا الْمَاءُ الْمُولُولُولَا الْمَاحُ اللّهُ الْمُولُولُولِيَ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ياُيُهُا الَّذِينَ المَنْوَا كَالَا تَعْدَدُ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالْمَامِنَ وَالْمَامِنَ وَالْمَامِنَ وَالْمَامِنَ وَالْمَامِنَ وَالْمَامِنَ وَالْمَامِنَ وَالْمَامُولِكُمْ وَالْمَامُولُولُمُ الْمُؤْمِنِينَ الْوَلِيَا وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُولُولُمُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَامُولُولُمُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَامُولُولُمُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَامُولُولُولُمُ اللَّهُ مِنْ وَالْمَامُولُولُمُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُولِ

جوخداا وررسول کی مخالفت کرتا ہے، اگرچ وہ ان کے باب ، بیٹے ، بھالی یان کا خاندان بی کیول نه دورهی لوگ بس که جن کے دلوں میں الٹرنے ایمان کونفٹ کردیا ہے، اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے اورائفیں السی حنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے بنری ہمتی ہوں گئین وہ ہمیشہ ربس سے الشران سے راحنی جوا! وروہ النر ے دامنی ہوئے ہی خدا کا گروہ ہے اور يقينًا خواكا كروه بي كامياب مونوالام. اعمومنوا الخليل دوست منبأ وصفول تهارے دین کوہنسی فراق بنالیا ہے جم سے بیلے کتاب دیئے گئے ہیں ،اور مذکفار کود وست بنا وُ،(ورانشرے ڈرواگر تم مومن ہو۔

ا ورج کا فرہی وہ ایک دوسرے کے دوست، ہی اگرتم ایسا ننیں کرتے توزین یا ٹرافننہ وضا دہوگا ۔

## فوجى اورنكى معاملات

الترتعالے فراتے ہیں: وَقَا لِلْحُوافِيُ سَبِينِ اللّٰهِ اللّٰهِ ثِنَ يُقَاتِلُوْنَكُمُ وَلَا نَعْتُدُ وَالِنَّ احْتُلَهُ لَا يُحِبِّ الْمُعْنَدِينِينَ و (البقرو ١٩٠) غَاتِلُوْالَّذِينَ كَايُوْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَلَا الْبَوْمِ الْلَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا كُمُّ ادللهُ وَرَسُولَمْ وَكَا يَدِينُ فُونَا دِينَ الْحَقِّمِينَ الَّذِينَ ٱلْوَتُو ٱلْكُنَاكَ حَثَّى يُعْلُوُ الْكِزْيَةَ عَنُ يُبِرِ وَهُـــــــــــُم صَاغِرُفُک۔ (التوبر ۲۹) وَاعِثُ وَالْهُمُ مَااستَطَعْتُمُ مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْمَيْلُ تُرْهِبُونَ بِمِ عُدُ قُادِلْهِ وَعُدُ قُلُمُ وَالْفَرِينَ مِنْ دُونِهِمُ لا تَعَلَمُونَهُمُ أَحَلُّهُ يَعُلَمُهُمُوعَمَا تُنْفِقُو إمِنَ سَنِيعَ فى سَبِسُلِ اللَّهِ أَوَقَى إِلَيْكُمُ وَأَنْتُمُ لاَدَّظُلُمُونِي - (الانفال ٢٠)

اود الشرك راستني ان سے لا وجام سے
راستني اور مدست نه بڑھوكالشرائيوں
کولېند نهيں كرتا ـ

جوابل کماب بی سے النراور نیم آخر بایان نہیں لاتے، اور ندالنر درسول کی حرام کی موئی چیزوں کوحوام مانتے ہیں اور ندین می پرچلتے ہیں، نوان سے اس وقت کک لا وجب مک کہ وہ اپنے ہاتھ سے محکوم ہوکہ جزیہ ندیں۔

اوران کے گئے جوتوت تم تیار کرسکتے ہو کر وا ورگھوڑوں کو بال کرس سے تم الشرکے اور لینے دشموں کو ڈراسکوا وران کے علاوہ دوسرے (منا فقیق کو بھی) جنیس تم ہنیں جانتے کیکن الشرائفیس جانتا ہے، اور جوتم خداکی راہ میں خرچ کرفیے و تھیں لے گا اور تم ظلم نہیں کئے جا و گئے۔

مَاكَانَ لِنَبِيَّ اَنْ لَكُونَ لَهَ اَسُرَى مَتَّى ثَيْخِنَ فِي الْأَرْضِ ثُرِيْكُ وَنَ عَرَضَ الدَّنْ أَيَا وَانتُهُ يُرِيُكُ الْاخِرَةَ وَانتُهُ عَرِنْ الْكُنْ مَكِيْدُ

(انغال ۲۲) ترمد ککست

فَاقَا تَتُقَفَنَّهُمُ فِي الْحَرْبِ فَتُرَكِّمُهُ مَّن هَلْفَهُمُ لَعَلَّهُمُ رَبَّ كُرُفُنَ وَآمَا عَنَا فَنَ مِن فَوْمِ خِيانَةً فَالْمِرْ اللَّهِمُ عَلَى سَوَامِ إِنَّ اللَّهُ لا يُحرُّ لِنَالِهُمِ (الانفال، ٥- ٨٨)

وَقَاتِلُوْهُمُ مُنْ كُلَّ الْكُونَ فِنَتُ ثَنَّ الْمُنْ الْدِينَ كُلَّ الْمُلْكُونَ فِنَتُ ثَلَّ اللهِ فَكُونَ اللهِ فِي الْمُنْ اللهُ اللهِ فَكُلُّ اللهُ فَالْمُونَ اللهُ اللهُل

ذَالِكَ بِأَتَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْااتَّبُكُوُ

کسی نبی کو زمیب نہیں دیباکراس کے پاس فیدی ہوں اوروہ زمین میں خون نہا ہے تم دنیا کا سامان چلسہتے ہوا ورائٹر تو آخرت کو چاہتا ہے، اورائٹر غالب مکمنت والاہے۔

اگراب انھیں جنگ بیں یا میں نوانھیں لیبی سزادي ان كے سجيے والے بھاك كھڑے ہوں شاید انھیں سمجھ آھے اور اگر آب كسى قوم كى بدعهدى سے در تے ميں تواينا عهدكفي ختم كر ديجيئه ا ورحجا ً با اسع لوطا ديجيئه الشرخائنون كويندينين كرتابه ان ہے اس وقت کک لاوحی کک کہ فتنخم ندم وجائه ،اورصرت خدای کا دین ندره جا مے راور اگروه رک جانے بن .... توالشران کے کئے کوجانتاہے، اور اگروه مٹھے پھیرتے میں تو جان لوکر الشر تنها دا مددگارے وہ کیا ہی احیصا مددگار

اورلیپنت پزاہ ہے۔ یہ اس وجہسے کرخیموں نے کفرکیا انھول الْدَاطِلَ وَانَّ الْدِينَ الْمَنُوااتَّبُعُوا الْحَقَّمُ الْكَاسِ الْمَنْ الْمَهُمُ لِلْمَالِكَ يَضِرِبُ اللَّهُ الْمَكْوَا الْمَنْ الْمَنْ الْمَكْوَا الْمَالِثُولِيَ الْمَنْ الْمَكْوَا الْمَنْ الْمَكْوَا الْمَنْ الْمَنْ الْمَكْوَا الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْمُنْ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللِلْمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَ

( demin)

قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُ وَ النَّ الْبَنْ الْمُكُورِ الْخُفَرُ لَهُمُ مُمَّافَلُ سَلَفَ فَوَارِثَ اللَّهُ مُورِدُ وَافَفَلُ مَضَتُ اللَّهُ وَلِيْ الله فقال ٣٨) الله فقال المَنْ وَالنَّفَال ١٩٨) الفقال المَنْ المَنْ وَالنَّفَال ١٩٨) الفرو وارْحُفًا فَلا تُولُونُ هُمُ الْمَدُورُ الْمُورِدُ الْمُفَا فَلا تُولُونُ هُمُ الْمَا وَالْمُورِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُفَا فَلا تُولُونُ هُمُ الْمَا وَالْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرُدُودُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرُدُودُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُودُ الْمُؤْرُدُودُ الْمُؤْرِدُودُ الْمُؤْرِدُودُ الْمُؤْرِدُودُ الْمُؤْرُدُودُ الْمُؤْرِدُودُ الْمُؤْرِدُودُ الْمُؤْرِدُودُ الْمُودُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُودُ الْمُؤْرِدُودُ الْمُؤْرُدُودُ الْمُؤْرُدُودُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُودُ ال

باطل كومانا اورجوابيان لاشعا مفون ف اینے دب کے نازل کردہ حق کوما ناالیے ہی الٹر ہو گوں کے نئے شالیں دیتاہے 🔹 توجب تم كا فروں كے مقالمہ يرمو تو گردنوں کا مارناہے اوران کے قتل کے بعدشكيس المعويم اس كے لعد العلوا احیان راکزناہے یا مذبہ بینا ہے یہ اس لئے ہے تاکر اردائ این ستھیار رکھوں اوراگرانشرجاے توان سے بدلے ہے ںیکن وہ نہیں ایک دوسر<u>ے کے ذراج</u>ہ آزائش من دالناجا سائے، اور جولگ راه خدایس شهیدموسے ان کے اعال صَالَع بنہوں گئے۔

آپ کا فروں سے کمدیج کراگر وہ دکھاتے ہیں نوان کے گزشتہ گناہ معا مت کر دیئے جائیں گے اگر دوبارہ مرتکب ہوں گئے تو بہلوں کی مثال گزرجی ہے۔ اے مومنوا جب تم کفار کے مقابی ہوجاؤ نوان کو مبھے نہ دکھا تا اورجواس دن تھیں

وَمَن يُعَالِّهِمُ نَوْمَ عَلَىٰ دُبُرِكَ إِلَّا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِدُ وَمَنْ إِلَا الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ ال

ببنگ اور کیا ہی اور اس کا تھ کا ناجہنم ہے اور کیا ہی (الانفال ۱۶) براٹھ کا ناہے۔

بیشد دکھا دے گا (الا برکسی حبگی میلہ کے لئے

یاکسی حاعت سے لمنے کے لئے وہ انسا

کرے) نو وہ الٹیر کے غضب کامتحق ہوگیا

اہل کتاب سے تعلق مسلمانوں کو یہ ہدایا ت تقیق اوراگریم فرص کریس کو انڈونیشیا کے سیجی بھی اہل کتاب ہیں تو ہمیں اسلامی نقافت کے علمبردا رسلم اندونیشیا کے اس فیصلے پرافلمار خیال کریں ہم کے یہ کہ مناہے کہ وہ مجھ مسلمانا بن انڈونیشیا کے اس فیصلے پرافلمار خیال کریں ہم کے دوسے کمیونزم اور سیجیت کے ساتھ تعاون کوجائز کھاگیا ہے تاکہ مسلم نوجوانوں

کے دمہنوں سے لیے بروا نم بی اور بیاسی توگوں کے اثرات حتم کئے جاسکیں،اس بجت کا خانم مند رسول الشرعلیہ وسلم کی مبارک احا دست برکیا جاتا ہے۔ آئی

نے فرمایا:

اس ذات کی قسم جس کے قبضے ہیں میری مان ہے کہ وہ زمانہ قربیب ہے، جب ابن مریم تہارے درمیان عادل حکومت قائم کریں گے مغزیروں کو قائم کریں گے مغزیروں کو قتل کریں گے مجزیروں کو قتل کریں گے مجزیری کا انتی گئزت ہوگی کہ کوئی اسے قبول ہند کرے گا

والذي نفسى بيده بيوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسرالصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لايقبله احد حتى تكون السجد لا

لت جزيرتم كرنے كامطلب به ب كراسلام يا تلواركا حكم موكا، جزير فبول نهيں موكا

الواحدة خيرامن الدنياومافها

اس زمانے بیں ایک سجدہ دنیا وما فیہاسے بہتر ہوگا۔

> تفزن مائز سروايت مكر: قال رسول احته صلے احته عليه وسلم لا تزال طائفة من امستی بقا تلون علی المحق ظاهرين الى بفرالقيامة فينزل عيسی من مربم فيقول امير همزنعال صل بنا

> > فبفول لا: ان بعضكم على بعض امراء

عرمة الله تعالى لهذه الامتاء

دسول الشرمنے فرا المری امت کی ایک جاعت برا بری کے لئے جنگ کرنی دہے گئی اور قبیا مست کی ایک میں میں میں کی میں اور قبیا مست تک غالب دہے گئی بھولیسی بن مریم می نازل ہوں گئے توسلما نوں کی جاعت کا امیران سے کھے گا ایم اہماری نازک امیران سے کھے گا ایم اہماری نازک امیران سے کھے گا ایم اہماری نازک امام بنے نو فرمائیس بیسی ہی گئی نیسی ایک نہی ایک دومرے کے امیر ہو۔ یہ اس امت کے لئے امیر ہو۔ یہ اس امت کے لئے التر نغالے کا اعزاز ہوگا۔

حصرت الومريرة سعدوابين م كرحصنور فرمايا

معودیم میں تام لوگوں میں علیمین مرم سے الفوق نیام لوگوں میں علیمی اور آخرت الفوق میں میں بھی اور آخرت میں بھی اور تنام انبیاء باب سترکے بھائی بھی میں ہوں دنیا میں استرکے بھائی ہیں ہمیں ہوں کا ایس استرکے بھائی استرکے بھائی استرکے بھائی استرکے بھی اور تنام انبیاء باب سترکے بھی اور تنام انکا دین ایک ہے ۔

انااولى الناس بعيسى بن مريم فى الدنيا والأخرة والانبياء المحة كعلات أمَّها تهم شتى ودينهم واحد.

له بالک وبخاری وسلم وابوداؤد۔ علص سلم سله بخاری

# چندافكارو خيالات

#### عيرجانب دارانه طرز تحقيق

اس کتاب کے لکھنے کے بعد مجھے ایک دوست کا خیال آبا ہوا نہرسے ہودیت پر رسیرے کڑا جا ہے تھے، اور بہت متجہ کھے، ان کی حیر انی کی وجہ پھی کہ آج کی سیول پونیوں مثیبال بحث بین وین کے معالمے میں بھی عنہ جا بنداری کی طالب ہوتی ہیں اور جا ہتی ہیں کہ کا کہ بی بھی عنہ جا ہیں ہی نہ دکھائی ہے کہ جا ہتی ہیں کہ طالب علم کی تحقیق پر اس کے عقیدے کی کوئی پر چھا کمیں ہی نہ دکھائی ہے کہ سیکن میرادوست ایک دیندار نوجوان اور دین اس کے قلب ونظراور ذوق ووجوا میں میرامیت کئے ہوئے تھا، اور اس طرح اس کی بوری زندگی دینداری کا نمو نہ تھی کئی میں مرامیت کئے ہوئے تھا، اور اس طرح اس کی بوری زندگی دینداری کا نمو نہ تھی ابنا مقالہ کھی کہ نیداری اور وین پندی سے کیسے کئارہ کشی کرلیتا اجہا نچرانھوں نے ابنا مقالہ کھی طرکہ ایک ویکھ میں میں میں میں طرح آگئی اور کس طرح آئی اور کوئی دیگر سیجی علمار و مورضین سے بحث کرنے اور یہ دکھانے کے بعد کرسیجیت اپنی میں مرح تا گئی اور کس طرح آگئی کی کسی کسی کے کسیکھیں کی کسیکھیں کی کسیکھیں کی کسیکھیں کے کہ کسیکھیں کسیکھیں کے کہ کسیکھیں کے کسیکھیں کی کسیکھیں کی کسیکھیں کے کہ کسیکھیں کسیکھیں کے کسیکھیں کسیکھیں کسیکھیں کی کسیکھیں کی کسیکھیں کے کسیکھیں کی کسیکھیں کسیکھیں کی کسیکھیں کسیکھیں کی کسیکھیں کسیکھیں کی کسیکھیں کسیکھیں کی کسیکھیں کی کسیکھیں کسیکھیں کی کسیکھیں کسیکھیں کسیکھیں کسیکھیں کی کسیکھیں کسیکھ

بهلایگیا، مجھے اپنے دوست کی دین نخبگی کی قدر ہوئی، اور بہتنا ہوئی کہ کاش سیمی مجھی اس دینی استفامت کا مظاہرہ کرتے، اور سیمیت پرغیر جا نباز را نرخفیق کے ذرابعہ اصحاب میرکو بریدارکرتے اور غلطیوں کے ارتکاب کی را ہ بند کر دینے۔

اس کے ساتھ اورب کی عیر جانبدارانہ تحقیق کی خرابیاں بھی میرے سامنے اً بُنِ اورحب کے پردے میں گولڈ زہیر وغیرہ نے علمی اور تحفیقی جرائم کرنے کا بہا نہ عاصل کربیا ہے،اس لئے خیال ہوتا ہے کہ بوری اس خیروا نبداری کو ہوا دے کر مسلم نوجوانوں کوان کے دین سے سیزار کرنا جا ہنا ہے، سیکن خو دلور پی علما رکا حال یہ ہے کہ وه این تقیق میراس نا جانبدارانه طراقیه کونه ملحوظ رکھتے بس، اورنه ان کامقصد حق طلبی موتا ہے بلکدان کی تحقیقات کے بیچھے ایک خائن اور برفریب روح بھی ہوتی ہ حتیٰ کہ وہ اینا مطلب نامت کرنے کے لئے صریح نصوص کی غلط نا ویل سے بھی از نہیں آتے جیسے گولڈ زہیر کماب ناہم فیسر میں ایک نص سے بیعن کا تا ہے کہ احادیث بہت بعدیں ونن کی گئی ہیں، اور وکیے کے بارے میں لکھنا ہے کہ وہ زیاد بن عبدالتٰرکو ان كے شرف كے با وجود حجود اكنے ہي، حالانكه بيمجه ميں آنے والى بات منبي كه ابك آدى معاسترسيمين سرلفي عبي موا ورجموا عبي اس الزاكر كبوابي واكرمصطفى باعي أعليف كتاب السنة ومكانتها في المتشريع الاسلامي بي وكيع كاصل عبار بيش كالا قال وكيع وهو\_\_\_اى زيادى عبدالله \_اشرف من ان يكذب" بعنى وكيع كاكمنا م كرزيا دبن عبدالتراس بات سعيبت بلندي كروه کذب بیانی سے کام نس ۔

لیکن گولڈز میرنے عربی سے نا واقفیت یا دانستہ غلظ بیانی سے کام سے کر

نص كوكهاں سے كهاں بہنچا ديا۔

اس رسال کی خور کے وقت بیخیاں تھی شدت سے ذہن میں آیا کہ آزادائیقین کا تو سے دہن میں آیا کہ آزادائیقین کا تو سے اداروں نے اورا صرام علم کا کلیسا کے آدمیوں نے خصوصًا پا پا سے روم کے دبنی و دنیوی افتیارات عاصل کر لینے کے بعد تقریبًا فائمہ ہی کر دیا، اب سوال بیہ کہ کیا الیسے لوگوں کے انفول میں اپنے لوجوالوں کی تعلیم و تربیت کی ذہر داری مبرد کی جاسکتی ہے؟

#### مرابهب كانفابي مطالعه

اسى طرح مغرب و نرق مي آج كل نراسب كے تقابی مطالعة كى برأرب اصطلاح جلى موئى ہے، اس بر مجھے خيال آباكه قرآن مختلف اويان كا وج دبى نہيں لنبليم كرتا وہ توصرف ايك ہى دين كو اصل اور دين تن سجھتا ہے۔

وَمَا أُرْسَلْنَامِنُ قَبُلِكُ مِنْ رُسُولِ اور آب سے بہلے جورسول بھیجے انھیں ہیں ا لِگَالْاَدُ حِیِّ الْبُدِرِ اَنْ کُلُولِ اَلَٰ اِلْکُلُولُ اَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اور جرسول ہم نے آپ سے بیلے بھیجے تھے
اں سے بوج سیے کی کی الٹر کے سوا ہم نے
اور فدا بھی بنا ہے تھے کرجن کی بوجا کی جلک ۔
دین مِن اسٹر کے نزدیک اسلام ہی ہے اور
ابی کتا ب نے اختلا من علم آجانے کے بعد

الْآنُونِيُ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا الْهَلِيَا الْكَالَا الْهِ الْمَالِيَةِ الْمَالُونَ الْهَالِيَةِ الْمَالُونَ الْمَالُونِ الْمَالُونِيَ الْمُلْكِونِي الْمَالُونِي الْمُلْكِونِي اللَّهُ وَمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِونِي اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُل

حرت بغاوت کے جذیبے کیاا ور جو الشركي آيات كاانكاركن اب توالشرنعاك بهت جلدهاب لينے والام ـ ابل كتاب نے اختلا من بہیں كما گر دسيل واضع (قرآن) آ نے کے بیدحالانکرانعیں صرف الشرى عبادت كاحكم بواتفااس كے بيغ دين كوخالص كريحاورا براسبي موكر زور به که نماز قائم کرین اور زکوٰة دیں اور يى دين عصيح اور داست لوكون كا . كياالشرك دين كمصواجا منظبي حالان كم فوشى يا ناخوشى سے زمين وآسان كى ہرجير مرخمیدہ ہے اوراس کی طرب لوئیں سکے كية كريم المتريبايان لاست وداس ير جوبم يرازاها ورجوا برابيم واساعيل اسحاق اليقوب إوراب اطريرا تزلي ور موسی وعیسی اور دومسرے نبی ایسے رب کی طرون سے دیئے گئے ہم ان میں سے کسی کے درمیان تعرفی بنیں کرتے، اورہم انٹر کے تابع حکم ہی اورجواسلام کے علیدہ کرنی مَا هَا اَ هُمُ الْعِلْمُ بُغِياً بُنَهُمْ وَمَنَ مَا هُمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ ال

دین جاہتا ہے نواس کی طرف سے وہ ہرگز تبول ہنیں کیا جائے گااور وہ آخرت میں خسارہ والوں میں سے ہوگا۔

وَهُهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِ مِنَى -(آل مران ۲۸ - ۲۵)

ا در تنمارے گئے وہ دین مغرر کیا جس کی نوث کو وصیبت کی تھی ا ورجے آپ برنازل کیاہے اور جسے ابراہیم اور موٹی وعینی کو بنايا تفاكروين كوقائم كرواوراس بس اختلات مذكرو يمشركهن يروه مجارى ب حرب كى طرف الخبيل للاتيمي ،الشرائي طرف كينيخ ليتاب جب كوجا متاب، اوراس این راه د کھا دیتاہے،جواس کی طرف روع كرتاب، اورغير سلم علم كي ماني کے بعدہی مختلف فرنوں میں بٹ سکتے ا ہیں میں *مرکثی کے ،*اور جولوگ ان کے نبعد كآب دے كئے وہ اس دين مح باربي شمر ڈالنے والے شک میں بڑے ہو ہی۔

وَشَرَعَ لَكُمُونَ الدِّيْنِ مَا وَصَّى بِمُ نُوُمَّا والَّذِيَّ أَوْمَنِيَّ الْيُلْكَوَمَا وَصَّيَانِمُ إِبْرَاهِ إِمْرُومُ وُسَى وَعِينَا أَنَ أَقِمُو الدِّنَّ وَلَا نَشَوَوْ فِي إِنِّهِ كُنْرُهُ فِي الْمُنْتِرِكِ أَنْ مُورِهُ مُورُهُ مُولِيًّا مُ اَدَلُهُ يَعْنَيْنُ النَّهِ مِنْ تَيْنَا وُوَرَهُ رَبَّ إِلَٰهُ مَنُ يُبِيدُكُ وَمِا تُفَرِّقُوا كُالَّا مِنُ بَعَدِ مَا مَاءَ هُمُ الْعِلْمُ لَغِيًّا وَإِنَّ الَّذِيْنَ ٱقُورِنُو**الْكِتَابَمِنُ** كُعُدِ هِمُ لِفِي شَكِيٍّ مِّنْهُمُ مُونِب. (التوركي ١١١١)

آیات مذکوره سے علیم مواکر قرآن میں اس کاکوئی اشارہ نہیں کرہیاں کئی دیان میں بہانچ قرآن کے مطابق تمام انبیاء اسی لئے آئے کہ لوگ خداکی عبا دن کریں بمورہ شعرابیں بھی اس وصرت دین کی کممل تصویر دکھائی گئی

بهراس صورت من ادیان کے مقابلہ کا سوال ہی کماں پیدا ہوتا ہے، اوراگر ایسا کیا جائے توسوا گری کے اور کیا ہاتھ آسکتا ہے و جل بعد الحق کلا الصلال ۔ ؟

اس لئے بیں اس منوان کا سخت مخالعت ہوں اور اسے سلم نوجوانوں کے لئے ایک علی سازش سمجھتا ہوں ، جسے گراہ کن اکیڈ میوں نے مسخ مثدہ غرام ب اور تفا فتوں کورواج دینے کے لئے ایجاد کیا ہے .

چنانچ میں فرحبنوبی سائر اکے شہر یا بمبائک کی یونیورسٹی کے تقیالوجی ڈیار (شعبۂ دبنیات) میں دس عنوان کوختم کرکے سلم سبی جیسے اتن دبنیہ یا غیرسلم سبی جیسے اتن دبنیہ یا غیرسلم سبی جیسے ڈاکٹر نظمی کو فاکے بہانات کی تقیق کا شعبہ قائم کردیا تھا، اس لئے کوعلی و تاریخی طور برجها رسے سامنے متعددادیان کا کوئی وجود نہیں، اور دین واصر صن اسلام ہے۔

ای بدانترکارنگ باور ... اس سے بہتر دیگ کس کا بوسکتا ہے ؟

صِبُغَةُ اللّهِ وَمَنُ أَحُسَنُ مِنَ اللّهِ صِبُغَةً (البّره - ۱۳۸)

#### نزیری روا داری کے دعوے

محض نوصد کے اقرار کی پاداش میں پادری اربوس اوراس کے ساتھیوں کو ان کے عمدوں سے عروم کردیا گیا اوراس کے بعد کلیسا نے محروم کردیا گیا اوراس کے بعد کلیسا نے محروم کردیا ہا دشاہ وزرارا ورعلما تھی استے ہرخالف کے خلاف استعمال کرنا شروع کردیا ، بادشاہ وزرارا ورعلما تھی اس کی زدیں ، لائے گئے ، اور کلیسا نے تفتیش کے اوارے بھی قائم کئے تاکران

ذرابید اینے مخالفین کا پتہ لگا کرا تھیں زندہ جلایا جائے، یا اتھیں زندگی کی تہوتو سے بحرق کر دیا جائے، نو وہ بلیم جنگوں سے بھی طالم مغر بی کلیساا و منطلوم شرقی کلیسا کی باہمی عداوت صاف ظاہر ہو کی ہے۔

پوپ کے کلیسانے پروٹسٹنٹوں کو آگ بیں جلایا وران کا ایک لیڈر کیتھولک سے زوائی میں ما راگیا .

پوپ بال کوسانے کیتھولک عورت کا نکاح آرتھوڈاکس اور پروٹسٹنٹ مردسے ناجائز قرار دید با، ان اشاروں سے اندازہ ہوگیا ہوگا کہ سیجی معاشرے بین تاریخی طور پردینی رواداری کا کوئی وجود نہیں ملا، سکن انڈونیٹا کی سیجی اقلیت ندیمی رواداری کا لغرہ برابر بلندکر رہی ہے، اور سیاسی حالات کی مجبور سف ملمان کھی اس لغرہ کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کتاب کی تخریر کے وقت یہ خیالات میرے ذہن میں آئے ہے۔

ا۔ کیا بغیر سے آبادی کے گرجوں کی تعمیر ندم ہی روا داری ہے ؟ ۲- کیا سیحی دوشیزاؤں کامسلم نوجوانوں کو ورغلانا ندم پی روا داری ہے ؟ سر-کیا کسی مسلمان عورت کاکسی سیجی نوجوان سے شادی کے لئے اصرار ندم بی روا داری ہے ؟

۳- دبیاتوں بن تاجروں اورکسانوں کوج چاول، دو ده واور قرصنے دبنا (خصوصاً قط وغیرہ کے دنوں بن ) کیا اسے ندہی روا داری کمنا جاہئے ؟ ۵- مسجی لٹر بچر، اسکول، فلم، رٹر ہو کے گانے، اور ٹیلی وژن کاسبی پردگیڈا مجی ندہی روا داری کا ایک جصر ہے ؟ ۲- مسلمانوں کی ایک جاعت سجیوں کے ساتھ توروا داری برت رہی ہے گر
اس کے کی عالم نے جماعت محدید پر بونت کی اور کھاکہ وہ شیطان
کے ساتھ کام کرنے کے لئے تیارہ یہ گرجاعت محدید کے ساتھ اشتراک
پرسی طرح تیارہ بیں " بیں بوجھتا ہوں کہ وہ روا داری مسلمان آبیں بی
کیوں ہیں برت رہے ہیں ہجبکہ وہ اسلامی افون کے رشتے میں بندھے
ہوئے بھی ہیں۔ ؟

عنام نها دعلما محاسلام (اندونینا) کی طرف سے اس بات پر میری مخالفت کی جانی ہے کہ میں اندونی بارٹی کے ساتھ کام کرتا ہوں کی خیر ملکی پادرلوں کے نما فضر ہیں، وہ بہرے نکالنے کا مخیر ملکی پادرلوں کے نما فن انفیس ذرا بھی عم وعضہ نہیں، وہ بہرے نکالنے کا مطالبہ کرنے ہیں ہیں کے سلفوں کو کام کرنے کی کھلی جھوٹ ہے ؟ مطالبہ کرنے ہیں ہیں ہیں ہیں جاس صورت حال کے مناسب اپنے ساتھ اس سلوک پر تجھے وہ حدث میں یا دا میں جاس صورت حال کے مناسب

تقين صبيح صنور نے فرما إ:

بوشك ان ند اعى علبكم الأمم كمانداعى الأكلة على فصدها قالوا أمن فلنغن بارسول الله قال لابل انتم بومئن كثير وككنكم منشأع كغثاء السبل -

زیب ہے کہ تم برق میں اس طرن لوٹ بڑیں گا عبیہ کھانے والے پایے پر گرتے ہیں ا سی بڑنے نے سوال کیا کہ کیا یہ ہماری فلمت تعداد کے سبب ہو گا ؟ فرا یا ہمیں ملکم مان دنوں ہمت ہو گے ، لیکن فوٹ کے کا ظامیے سیناب کی جھاگ کی طرح ہو گئے ۔

اور دوسرى حدست مي صفوق مسلم كى اس طرح تأكيد كى كني عنى:

مس بسلمان کامھائی ہوتا ہے وہ مذاس بر کامھائی ہوتا ہے وہ مذاس بوگا اور جو اینے بہوائی کی حاجت روائی میں ہوگا اور جو النے براس کی حاجت روائی میں ہوگا اور جو النے براس کی حاجت روائی میں ہوگا اور جو کسی سنمان کی کوئی پریشائی دور کر دے گا تو شر تعامل نا کی بریشائیوں میں سے سے سی پریشائیوں میں اور جو کسی سلمان کی پردہ پوشی کرے گا اور جو کسی سلمان کی پردہ پوشی کرے گا اور جو کسی سلمان کی پردہ پوشی کرے گا

المسلم اخوالمسلم لإنظلمه ولا ببلمه ومن كان في عاجم الخيه كان الله في عاجنه ومن فرج عن مسلم كرية فرج الله عن كرية من كرب بوم الفيامة ومن سترمسلمًا سناره الذه يوم الفيامة

دین رواداری وه نهیں ہے، جو نسائم آیار ٹی کی بیاست سے تفق علمار کئے میں اور خدرواداری کا میں اور خدرواداری کا مطلب بدخری آزادی ہے کہ آوی روزانز ایک دین بدنیار ہے، بلکداس کا مطلب یہ خرا آسانی خدا ہوں کی خریج آزادی ہے کہ وہ اپنی عبادت کا ہوں یہ ہے کہ آسانی خدا ہیں بہتر اسلائی کے مزاح منہوں، ورخوہ اپنی میادت کر سکے ہیں ، بشرط بکہ وہ وعورتِ اسلائی کے مزاح منہوں، ورخوہ اپنی آزادی کھو میٹیوں سکے انڈو نیٹیا کے کچھ ایسے ہی علمار "نے اس وقت اعلان کرانے کا کہ انڈو نیٹیا کے کچھ ایسے ہی علمار "نے اس وقت اعلان کرانے کیا گھا کہ :

 یہ وہی سیحیت ہے جوحق کو حیبیاتی ہے، فضائل اخلان کومٹانی اورانسانی شرائے کویا مال کرتی ہے۔

۷-انھوں نے سیحیت کوانے تام ہنھیاروں (غذا، شفاخانے، نظر کی امکول اورعور توں) کے ذریعے تابع کی اجازت دیدی ۔

۳-انھوں نے سیحی اٹرات میں اگر قرآن رہم کی غلط تا ویل دنفسیر کی تاکہ اس میں مروح برواداری کی دکھاسکیس ۔

ہ۔ وہ ایسے سلمانوں کو اپنادشمن سمجھتے ہیں، جوان کی خودساختہ واداری کاساتھ

ہنیں دیتے اور انساکھ کی نخر کی سے تفق ہنیں۔ ایسے علماء سے میں پوھنا

چاہتا ہوں کہ عیسائیوں کی طرح آب ان کے درمیان اسلام کی تبلیغ کرہے ہیں؟

اور اگریہ ہیں تو وہ جیدعلماء کے لئے تبلیغ دین کا موقع کیوں ہنیں فرائم کرتے۔

میرے دل بی اس قسم کے خیالات اکٹر گرزتے دہتے ہیں کہ یماں کے علماء کو کیا ہوگیا

میرے دل بی اس قسم کے خیالات اکٹر گرزتے دہتے ہیں کہ یماں کے علماء کو کیا ہوگیا

کے ساتھ وہ اس کے لئے تیا رہیں۔

#### عيمسلمون سينعلقات في صرفاصل

الم كتاب كے بعد عير سلموں بن مجوسی اور بت برست آنے ہيں جن كے بارے
يں ساتوبی باب بن م قرآن تكيم كے احكام لكھ آ كے ہيں ، بياں ميرے دل ميں ود بوال
آيا جيے مجھ سے انڈو بيشيا كے مبلغ اسلام شيخ محدنا صرفے پوچھا تھا كہ امن وجنگ كے
زلمنے برمسلمانوں اور غير سالم وں كے تعلقات كے حدود دكيا ہيں و

مروم الناذعبان محودالنقاد في اين كتاب (حقائق الاسلام واباطيل خوروم الناذعبان محودالنقاد في الني كتاب (حقائق الاسلام واباطيل الفذانية مرا مهرا) مين معي اس مومنوع براكمعامي، واكثر عبدالتردراز في الفذانية مرا مهادئ القانون الله ولي العام "كي عنوان سي كمعالمة سن المعالمة الله ولية في الاسلام" اوراساز احمدالي شيخ محود شلوت في العلاقات الدولية في الاسلام" اوراساز احمدالي "القتال في الاسلام" كي عنوان سي اس وصنوع برترى فاصلا في تحريري بيش كي مي .

#### أبل كتاب اورغير سلمون سينعلقان

ایسے نیرسلموں کے بارے ہیں درہ مجادلہ ناتیجی کا علاقات کی ہے۔ بہ کرتی ہے کہ ان کواسلام ایجو جبک کا التی میٹم دیا جا سے قامینا نجیر یونسٹوں مصاکو سے میکنا کے کی تصمر کے تعلقات کا نزئیں۔

به گهری کری خیر سلموں سے اس قت کم جنگ نہیں کی جائے گی جب کک کہ وہ دعوتِ اسلامی کی مخالفت کرکے لوگوں کورا و ہدائیت سے روکتے نہیں ۔

رب برهازم بجرسیت اوراس جیسے دوسرے خان بی تواسلام کی نظر سیان کی کوئی نیمت بنیں ، اوران سے جارے کسی طرح کے تعلقات بنیں بوسکتے ،اس کئے کرابوسفیان حالت مشرک میں ایک بار مرمینہ منورہ اپنی بی ام جبیبہ کے پاس آکے ، جوسرور نا کم بھے نکاح میں تفییں ،انھوں نے حصنور کے بہتر بر بہتیا ہے پالی ایکن ام جبیبہ نے اسے لیبیٹ دیا اوران سے کماکہ آپنی میں اس لئے کہ آپ بسترک بی اگر تعلقات کی اجازت ہوتی توام جبیبہ اپنے سفر کی صعوبتوں کو آپ بسترک بی اگر تعلقات کی اجازت ہوتی توام جبیبہ اپنے سفر کی صعوبتوں کو جھیل کرآنے والے باب کی صرور مدارات کرتیں ۔

اختراکیت اورکمیونزم اسلام کی نظرین کفروشرک سے بھی زیادہ بدتر کے کریک استے کا فی ہے، اور کے کریک کا سکھانی ہے، اور اس کی خدا بیزار کرنے کے لئے کا فی ہونی چاہئے اس کی خدا بیزار کرنے کے لئے کا فی ہونی چاہئے جس کے دل ہیں ایمان کا کوئی ذرہ اور اسلامی عیرت کی کوئی جنگاری رہ گئی ہو۔ بس کے دل ہیں ایمان کا کوئی ذرہ اور اسلامی عیرت کی کوئی جنگاری رہ گئی ہیں ہیو دبیت وسیحیت، اگرچ وہ اپنے اصل راستے سے بالکل ہدے گئی ہیں کہ وہ بیکن کسی درجے ہیں بسر طال خدا برستی ان میں موجود ہے، اس میں کوئی شبر نہیں کہ وہ اسلام کے دشمن ہیں، میکن قرآن و صدیرے میں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی اسلام کے دشمن ہیں، میکن قرآن و صدیرے میں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی

۱- اگرو وسرکشی حجود کرامن وسلح ابندی کے ساتھ رہیں توان سے وشکوار

نوعیت متعین کردی کی ہے، جس کے ہم یا ہندہی، جنھیں دو کات میں متعین

تعلقات كالعازت معجن كابنيادي امن دوى اوراحترام ان

جيسي فدروں برقائم ہوں۔ س۔ ا**دراگروہ کسی طرح کی برعهدی کرنے ہیں ، نوان سے ح**بگ صروری ہوگی اور

قيامت كەجارى ركھى جائے گى۔

ان احكام كيمين نظراس دي اجماع كي ناكامي جيداندونينياكداك وزبرنے حکومت کے اشارے اورسیموں کی طلب برمن غدکیا تھا اورسب میں مسيحوں نے کہا تفاکہ ہم ہوگوں کوعیسائی بنانے کے لئے خدا کی طرف سے مامور ہو کے ہیں، آ بامسیوں کی جانب سے سلمانوں کو اعلان حباک تھا،اس لئے کہ الهوں نے اس طرح حکومت کے ساتھ کئے ہوئے، نعا ون اور برامن بقائے ؟ کے معاہدہ کوانڈ ونمنیا کی سرزمین بریا مال کر دیا، ہم مسلما نوں نے تو ان کوآزادا زندگی سرکینے، گرجوں میں جانے، مدارس کھولنے، اسپتال فائم کرنے ک ا مازت دے کھی تھی بکین انھوں نے اس سے آگے بڑھ کر نو دسلمالوں میحیت کی نبلیغ مشروع کر دی، اور اس طرح مسلمانوں کے ساتھ کئے ہو۔ معابده كوتورديا، اب اس صورت مي كسى مسلمان كو ....خواد كسى درجے كاكبوں بنرمو \_\_\_\_\_ بداختيا رہنيں ره جا تاكروه الم میں سیجیوں کے ماتھ اشتراک عمل کرے اور اگروہ ایساکر تا ہے تواس کا ت الميس سے بوكا، كيونكه الله تعالے كا ارشادى:

وَمَنْ تَيْدُولَكُمُ مُرْفِينًا فَي فَإِنَّ المُرافِقِ اللَّهِ الرَّفِوان كَادُوسَى كَا وَم كَارِكُمُ مِنْهُ مُراِتَ اللَّهَ كَا يَعْلَى اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَم كُا اللَّهُ اللّ 4.4

برايت خين دينا-

الْدَّوْمَ الظَّالِينَ.

(si odlu)

----

.

.

### مصادرومراجع

ا- قرآن كريم ٧- في ظلال القرآن أمرومير لتطمي ۲- دمشة ومكانتها في التشريع الاسلاي وأأوم مطفي اساعي مواا نادحمت الدكركيرانوي به .اظهارانحق ٥ - انتعة خاصة بنورالاسلام ناصرال بن (ایتبین دینیه ۷۔ حیات محکر مرحسين مركل عدحقائن الاساام داباطيل صومه عماس محمودانعفاد ٨ - الفلسفة القرأنز ٥- محاصرات في وسعرانية تشخ محدالوزبره ١٠ ـ الحانب الإلهي من انتفكيرالفلسغي واكر محدالبي ترمنيه: قراكم عيدا كل محمود لارتاديخ الفلسنة مواراتفكيراتفك في في الاسال واكوس الحام محود **سلا۔ الملل داننجل** عبدالكريمشهرمناني أا الفلسفة اليوزابية لومه أرم

ر اکر نظمی لوقا جونیه لوسف اکوری لوسف اکوری لوفل نعمة السرجرص

ول ۋېيوران

بعقوب نخله رفیله (انگرونمیشی زبان میں) امام رازی در د بری نهمیه مرزوق جارج سیل

> ڈاکٹرا براہیم سید انفس لوط ڈاکٹر دیسٹ

۱۵- مخدّ- الرسالة والرسول ۱۲- المدخل لداسته الفلسفه ۱۶- من نخفة الجبن ۱۰- سوسنة سليمان ۱۹- مرشد الطالبين

۲۰ قصترانحفیاره پروایز ار

الا- تاریخ المسیحیة فی مصر **۷۲- تا**ریخ الام**ة ا**لقبطیة

۲۲- عهد قديم و جديد ۲۸- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ۲۵- فن كخدنة الاجتماعيه ۲۶- مقدمة ترحمة القرآن ۲۶- ذخيرة الابباب

> ۲۹- "ماصول والفروع ۳۰- تاریخ اکتباب المقدس ۳۱- تاریخ ابن البطریق

\*\*\*\*

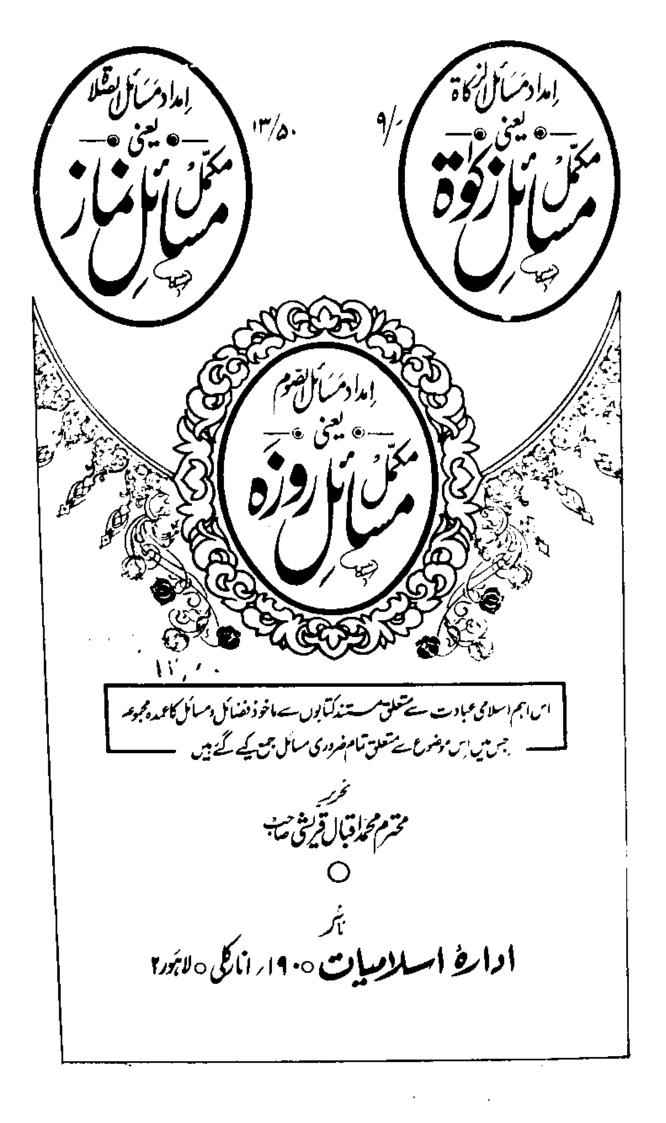



حضرت الوكرصيديق ،حضرت عمرفاروق ،حضرت عثمان عنى اورحضرت على متعنى بنائيم كمتوائع حيات المكى فتوحات سسياى أشظامى منهى احسن لاقى اورعلى كازامول كيفيل اورخلافت الثره كيخصائص حقائق برسيرعال مست

شام عين لدين حرندوي

